

To ding of the state of the sta

المال عائرنشنل المال عائرنشنل



عراق اورجيدرآبادسين دامادوس المادوس الم



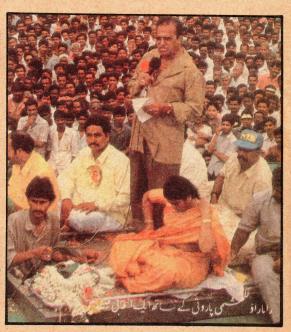

| BANGLADESH         Taka 20         FRANCE         Fr 10         ITAL Y         L11 3,000         NEW ZEALAND         NZ\$ 4.95         SRILANKA         R\$ 40           BELGIUM         Fr 70         FINLAND         F.MK 10.00         KOREA         W 1.800         PAKISTAN         R\$ 15         SWIDER         Fr 3           BRUNEI         B\$ 4.50         GERMANY         DM3.50         MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P.25         THALI AND         B 40           CANADA         C\$ 3.50         HONG KONG         HK\$ 15.00         MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P.25         THALI AND         B 40           CHINA         RMB 12.50         INDONESIA         RP 3,400 (INC.PNN)         NETHERLANDS         G 3.30         SINGAPORE         S\$ 2.50         U. S.A.         \$ 1.25 | BELGIUM | F.MK 10.00 KOREA W 1.800 PAKI<br>DM3.50 MALAYSIA RM3.00 PHILL<br>HK\$15.00 KOREA W 1.800 PAKI | WAY         N.KR12.00         SWEDEN         Kr 15           STAN         Rs 15         SWITZERLAND         Fr 3           IPPINES         P 25         THAILAND         B 40           DIARABIA         SR 3         U.K.         .60p. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### بھاگلپور فساد کے ذمه دارتین افسر ان کے خلاف نوٹس سیاسی ڈرامه تو نہیں

# كالالوبادو بها كليوركے مظلوموں كوانصاف دلانے مس مخلص ہيں

م کل بداد کی سیاست میں بھاگل بور انتہائی اہمیت اختیار کرگیا ہے ۔ آئدہ یارلمانی انتخابات کے پیش نظر تقریبا تمام سیاسی یار میاں 89 مس مونے والے بھیانک مسلم کش فساد کے اردگرد گردش کرری بس - وزیراعلی لالو یادو کے اشارے یو محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈائرکٹر جزل آف بولیس ڈی ۔ بی دھورے اس وقت کے سرنٹنڈنٹ آف بولس ایں۔ کے ادور یی اور بھاگل بور کے صلع مجسٹریٹ ارون جھا کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دے گئے ہیں۔ ادھر تی ہے تی کی جانب سے بھاگل بور فساد کی دوسرى اتكوارى ربورث جو جسش شمس الاسلام اور جسٹس آر ۔ بی ۔ سہانے پیش کی ہے ، کے

خلاف عدالت من رك پشين داخل کردیا گیا ہے۔ دوسری طرف كانكريس انداز س بحاكل

بى جى كو گالىدى كرمسلمانول كازياده سے زياده وواف حاصل كرناچا بنتے بسي۔

بھی کماگیا ہے کہ دوسرے اور اسے بولس اور انتظامیہ افسران بھی ہیں جنہوں نے اپن ذمہ داری سے کوتابی برقی جس کے تیجے میں فسادات نے خطرناک روپ اختیار کیا اور جن کی حرکتوں سے فساد

اگرانکوائری د بورٹ کو بنیاد بناکر نوٹس جاری

گئے بیں جنہیں فساد کاذمہ دار گرداناگیا تھا۔ لیکن اس کے گئے ہیں توصرف تین افسران کے خلاف کیوں جائے کہ وہ نوٹس جاری کروانے کے بجائے فرست من صرف سي تنن افسران سن بن بلك بولیس اور انتظامیے کے 36افسران کا نام شامل ہے ۔ جن مس كنٹرول روم كے اے ـ دى ـ ايم انجارج مكندمشرا اليكزيكشو مجسميك سي-آر-مهره، سرجنك ميجراوم بركاش ، آفيسر انجارج مجابد بور يوليس اسلین کے کے سکھ آفسیرانجارج ناتھ نگر بولس اسمين راجيوت ياتهك ، تآر نور نولس اسمين ك اے ايس آئي شوداس سنگھ، ناتھ نگر كے اے ايس آئي ريندر سنكه ، آر ـ ان ـ جها اور دسي سرنتندن آف بولس آف ناته نگر يربلاد كمار كا ذكر خصوصی طور برہے۔ان س سے کھیکو مختلف گاؤوں لے مسلمانوں کو قصوروار تھرایا میں قبل عام کا ذمددار کرداناگیا ہے۔ ربورٹ مل یہ

جب لالو یادولوک سبھا کے رکن تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھا کلپور فساد کے لے مسلمانوں کو قصور وار تھمرایا تھا اور بی جے بی ، وی ایچ بی کو بوری طرح ب قصور قرار ديتے ہوئے كانگريس كو مورد الزام تھرايا تھا۔ ليكن أب وه كانگريس اور

> اور کو ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ ان تمام پار شوں کا مقصد اس کے سواکھ نہیں ہے کہ کس طرح رائے دہندگان کوزیادہ سے زیادہ این جانب مائل کیا جائے

> الین توبظاہریہ بردی اچھی بات ہے کہ بھاگل تور فساد کے ان مجرموں کے خلاف نوٹس جاری کئے

ایسی کارروائی کی گئی جبکہ ربورٹ میں واضح طور ہے ۔ ربورٹ کی بنیاد ہر قصوروار افسران کو معطل کرکے 36 افسران کے نام درج بیں ۔ کھ لوگوں کا الزام ہے کہ لالو یادو اس سلسلے میں مخلص نہیں ہیں ، ورن وہ صرف تنن افسراق کے خلاف نوئس جاری کروانے کے بجائے تمام مذکورہ افسران کے خلاف کارروائی کرتے ۔ ان لوگوں کی دلل ہے کہ جب لالو یادو لوک سما کے رکن تھے تو انہوں نے یار لیمنٹ میں بھاگل بور فساد کے

> تي وي الح تي كو نوری طرح بے قصور قرار دیتے ہوئے کانگریس کو مورد الزام تهرايا تها ـ لين اب وه كانكريس اور تی ہے تی کو گالی دے کر

مسلمانوں کازیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لالو یادو نے اعلان کیا ہے کہ بھاگل بور کے مجرموں کو بختا نہیں جائے گا اور سب کو قرار واقعی سزا دی جائے گی الین محص تین افسران کو نوٹس جاری کردے جانے سے الوکی نیت کا بردہ فاش ہوجاتا ہے۔ ویے لالویادو اگر مخلص بس تو اسس

بھی اٹھاتے ہیں کہ ربورٹ میں بی جے بی ، وشو بندو بريشد اور بجرنگ دل کے جن لوگوں کا نام شامل ہے اور جنس قصوروار کرداناگیا ہے کیا ان کے خلاف بھی نوٹس جاری كياگيا ہے اكر س تو کیوں سس ۽ ان لوکوں

بھاگلپور کے ان مظلوموں کے زخموں پر مرہم کبر کھا جائے گا

ان کے خلاف فوری طور ر مقدمات درج کروائس تاكدانهس ان كے كتے كى سزادى جاسكے۔

جبال تک عوام کاتعلق ہے توانسی اس میں کوئی دلچی نہیں ہے کہ حکومت قصورواروں کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے۔ متاثرین کاکسنا ہے کہ تمام سیاسی پار فیاں اور سیاستداں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور یہ محص درامہ بازی ہے۔ اگر حکومت مازموں کو سزا دلوانے میں مخلص ہوتی تو انکوائری ربورٹ تھ سال کے بجائے اور جلدی سی پیش کردی جاتی اور اب تک قصور واروں کو

بولیس اور انتظامیر افسران کے ساتھ ساتھ وہ شرپسند عناصر بھی تو فساد کے ذمہ دار بس مجر انہیں کھلی آزادی کیوں حاصل ہے۔ بھاگل بور کے متاثرین كيت بن كه مجرم تو آج محى كھلے عام كھوم رہے بس اور کی کی جرات نس ہے کہ انس کھ کہ دے۔ برحال جے سال کے بعد بھی بھاگل بور کے متاثرین اور مظلومین کے زخموں سے ٹیس جاری ہے اور روح فرسا یادی آج بھی ان کا پیما کر ری

كو سزاكيول نهي

دلائی جاتی ۔

سلاخوں کے بیچے ڈال دیاگیا ہوتا کھ لوگ یہ سوال

## آپ نے سمتا پارنی کے مسلم قاطدین کے ساتھ انصاف نہیں کیا

کے تازہ شمارے میں سمتا یارٹی کے بارے س آپ کا مصمون نظرے گذرا۔اس مصمون من آپ نے سما پارٹی کے مسلم قائدین سے انصاف نہیں کیا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا یاری سے تال ملکی تجویز چند ار کان کی نحی اور غیررسی تجویز ہے جس يراب تك ياري نے كوئى فيصلہ سس كيا ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھاجیا سے تال سل سمتا پارٹی کے بنیادی اصولوں اور اس کی قومی عالمہ کی جویز کے یکسرمنافی ہے۔ تسیری بات یہ ہے کہ قومی سیاست، بهار کے لیڈروں کی ذاتی دوستی اور دهمني يا الاو مخالف آئيريالوجي "كى بنياد رينسي چل سکتی ۔ سب سے بروی بات یہ ہے کہ جب سے سازش کی بلی (بھاجیا کے نتیاؤں کی زبانی) تھیلے سے

بابرآئی ہے، 14 بنیادی ارکان کی اکثریت نے اس

بقید صدام حسین کے خاندانی جھگڑے

خطاب کرتے ہونے کہا کہ وہ دوسرے عراقیوں

کے ساتھ مل کر صدام حسین کا تخت اللئے کی

كوشش كري كے \_ ليكن عراقى الوزيش نے

اسس مسرد کردیا ہے کیونکہ بقول ان کے وہ مدت

جزل حسین کال نے ایک ریس کانفرنس کو

عالمدكى ارجنف نشست طلب كرس تأكه بات صاف ہواور یارٹی کی یالسیوں کے خلاف بولنے والوں ر صابطہ کی کارروائی کی جائے ۔ ان تمام باتوں کے كرتاب كربم لوگ سباس سازش مي شريك بي

آپ سے گذارش ہے کہ اس خط کو نمایاں

وجے مخرف موت میں نہ کہ کسی نظریاتی اور دہن

صدام حسین کے خاندانی نظام میں بر سے ہوتے اختلاف کو واضح کیاہے اور دوسری طرف امریکہ کو

## سيشهاب الدين كاردعمل

دىوياۋى كى ماتىد منزرىھ

جاتے بیں ، اگربتیاں

جلائی جاتی ہیں اور ان ر

ككاجل كالجر كاوكر بانات

میلے ان کی اوجا ہوتی ہے

اس کے بعد می کنیش اور

مشی جیسے دلوی دلویاؤں

کا نمبر آنا ہے۔ یہ مذاق

می حقیت ہے۔ پائنہ

کے قلب میں واقع پلازہ

ہیتر کٹنگ سیلون میں صبح

کے وقت روزانہ لالو کی

الع جاموتی ہے اس کے بعدی کٹنگ وغیرہ موتی ہے

مجھلے دنوں پٹنہ میں ہوئی لالویادو کی نائی ریلی سے اتعا

این مسلم دشمن بوسنیا پالیسی سے دنیا خصوصا عالم

اسلام کی توجہ ہٹانے کاموقع فراہم کیا ہے۔ بلاشبہ اس

سے بغداد حکومت کو د حجکا تھی لگاہے لیکن کسی کو یہ

خوش کمانی نہیں رہتی چاہئے کہ صدام حسین کو کسی

دو کان کے مالک کا نام مستدر ٹھاکر ہے۔وہ

کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ خود میں نے وسط جون ے اب تک کم از کم تین پریس کانفرنسیں کی ہیں،وہ بھی پیٹنہ میں ۔ میں نے صدر کو لکھا ہے کہ وہ قومی باوجود آب کا مضمون یہ یقن دلانے کی کوشش ذمہ دار صحافت کا تقاصا ہے کہ جس کے خلاف کچ لکھا جانے اس سے بات تو کر لی جائے۔

دھنگ سے شائع کرنے کی زحمت گوارا کریں۔

ے عراق کی " ظالم حکومت " کا دست و بازو رہے ہیں اور آج وہ صدام حسین سے خاندانی اختلاف کی تبدیلی کی وجہ سے۔

سجائی یہ ہے کہ اس انحراف نے ایک طرف

### لالویادو بھکوان ہوگتے ان کی بوجا ہونے لکی متاثر ہوا کہ اس نے لالو کو دیوی دیوباؤں کے مقام یر صاحب لالو يادو بھي بھکوان ہوگئے ۔ اب ان کی بھی نوچا ہوتی ہے اور ان کی تصویر کے آگے

ارتی آنارہ ہے۔یہ پجاری کانگریس کامای ہے۔اس كاكنا ہے كہ من توسيے كے لئے بوجاكرا موں ـ لاكر بھاديا۔ صرف اتابي نسس بلكداس نے اسے تھ پنڈتوں اور پجار بوں کو بھی نوکری سے نکال دیا جو لالو

سال محج دوسری جگہوں سے زیادہ پید ملاہے اس لے می لالوک آرتی آمارتا ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ الوكى بوجاكرنے كے بعد

ی دو کان س کی کنیش اور لکشمی کی تصویروں کی ارتی کا نمبر آنا ہے۔ مسندر ٹھاکر کاکسنا ہے کہ لالو اليے دلويا بيں جو نہ مرف وعده لرتے بس بلكه ان كو بورا مجى كرتے ہیں۔ میں شہرت کی خاطر ان کی بوجا شنیں کرواتا بلکہ

س تو ان کا بھکت ہوں اور اس لنے ان کی آرتی الروانابول 

دس بجے کے درمیان آگر لالوکی نوجا کرما ہے اور مستم کا فوری خطرہ در پیش ہے کیونکہ جزل حسین

كالل كى مذ تو عراقى عوام مي كونى ساكه ب اور يدى عراقی الوزیش می وہ مقبول میں۔ اس لنے وہ این واتی حیثیت میں یااپ "اثرات" کی وجے صدام

پجاری لالو یادوکی تصویر کی آرتی آثارتے ہوئے

کی بوجا کرنے کو تیار مذتھے۔ بالاخراسے پنڈت پھولن

چرومیری نامی بجاری ال گیا جو روزانه صبح آٹھ سے

حکومت کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ غالباسی وجہ ہے کہ امریکہ کے برخلاف صدام مخالف ملیجی ریاستوں نے غیر صروری یا غیر حقیقت پسندانہ جوش وخروش کامظامرہ سی کیا ہے۔

# اللام كى شمع جلائے د كھنے يربوسنيا كے شهيدوں كوسلام

### کیاناٹوکانام نہاد حملہ سے بربریت کو روکنے میں کامیاب ہوجائے گا؟

بوسنیا کے دادالکومت سرائوکی سردین ایک باد پرشدا، کے خون سے لالہ زار ہوگئ ہے۔ وہاں کے سب ے بڑے اور مجرے رے بازار س شہداء کی ایک اور یادگار قائم ہوگئ ہے۔ سرب درندوں کی لرزہ خز يريت كى ايك اور نشاني نصب بوكتي بيد مراتيو كايه مركزي اور يرجوم بازار آج شرخموشال كامظر پیش کر رہا ہے۔ گذشتہ دنوں اس پر رونق بازار بر سرب ظالموں کی زوردار بمباری کے تیجے مل 37 افراد شدداور کم و بیش سوافراد زخی بوگئے ۔ یہ وی مقام ہے جال فروری 1994 ، س بھی سرب درندول کی بمباری بوئی تھی اور جس مل 68 افراد شد اور دو سوے زائد زخی ہونے تھے ۔ آج یہ مخصوص مقام شداء کی یادگار می تبدیل بوچکا ہے سال ایک مزیر پھول عجا دے گئے بس اور امک سطری پیغام " سرائیو کے عزیزوں کو آخری سلام " درج کردیاگیا ہے۔ بارش سے بھاؤ کے لئے اسے پلاس کورے ڈھک دیاگیا ہے۔اب مزادراس یر کھے ہوتے پھول ی بے قصوروں کی شادت کی نشانی ہیں۔ شدید بادش کے سبب شداء کا خون اور جم کے گاڑے سرکر صاف ہوگئے میں۔ لیکن مسلمانان سرائیو کے دلوں من جوزخم کے بس اسس نہ تو بارش کا یانی دھوسکتا ہے اور نہ ی سربوں ير ہونے والى ناتوكى نام ضاد بمبارى سے ان يرمهم ياشي كى جاسكتى بيدزخم تواس وقت تك برے رہیں کے جب تک کہ سرب ظالموں کا قلع مع اور بوسنیائی مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں ہوجاتا۔ کیونکہ یے زخم صرف بوسنیاتی مسلمانوں کے س بلد بوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں

اج بوسنیاکی جنگ نے دور میں داخل ہوگئ ب اور اے فتح کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کے سرعائد ہوتی ہے۔ بوسنیاکی داستان دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے خوں چکال داستان ہے اور اس داستان میں جبال مغرب لی عیاری و مکاری کے مظاہرے بس وہس اسلامی ملکتوں کے فرارواؤں کی بے حسی کی مثالی بھی موجود بیں۔ آج مغرب کا وقار بھی داؤ ہر لگا ہوا ہے اور مسلمانان عالم کی غیرت و حمیت کا بھی امتحان ہورہاہے۔ بوسنیاکی سرزمین میدان جنگ کے ساتھ ساتھ امتحان گاہ بھی بنی ہوئی ہے۔

ناسور کی شکل اختیار کرکتے بس۔

مغرب نے اپنے وقار کی بحال کے لئے سرب مُعکانوں یہ نام نہاد بمباری کاسلسلہ شروع کردیا ہے كا جاتا ب ك نالوكايه حلد 1949 مين اس سطيم كے قيام كے بعدے لے كراب تك كاسب يرا حله ب ملدرات من دو بج سے لے كر صبح و بج تک مسلسل بمباری کی شکل میں ہوتارہا۔ بوسنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ترجان کے مطابق یہ حملہ اس لئے کیا گیا تاکہ آتده سرب باغی بوسنیاس حملہ کرنے کی جرات م کرسلیں۔ 60 بمبار طیاروں نے اٹلی کے نبیلس میں واقع این الحے سے اڑان محری اور سرب باغیوں

کے فصنائی محکانوں ، مزائل ادوں اور مواصلاتی نظام کو اپنا نشانہ بنایا ۔ اس کے بعد کولہ بارود کے ذخیروں یہ بم برسائے گئے ۔ نالو کے ترجمان کے مطابق یہ حملے ست کامیاب رہے لیکن اس نے یہ

> می اعراف کیا کہ شروع کے کی نشانے غلط ہوگتے اور یائلوں کی ب توجی ہے کئی تلے بے کار ہوگئے۔ نالو کے سکریٹری جزل کا کنا ہے کہ بمارے ملے کا مقصد سرائیو اور اس کے اطراف میں " محفوظ " مقامات کو سربوں کی آئدہ بمباری سے بچانا ہے۔ به حملے تزلہ گورادزے ،موسار اور علے کے علاقوں س کے گئے۔

> ایک طرف نالو اور اقوام متحده کے نمائندوں کا دعوی ہے کہ یہ حملے انتهائی کامیاب رے لیکن دوسری طرف ایسی بھی اطلاعات بس کہ ان حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ البية تحورًا سب مالى نقصان صرور موا ے۔علے می جوکہ سربوں کا کڑھے

ان حملوں سے نہ تو خوف و ہراس کاعالم ہے اور نہ ی کسی نقصان کی کوئی اطلاع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیے پیلے کے باشدوں اور سرب فوج کے ذمہ داروں کو پہلے می اس تملے کی اطلاع مل کئ تھی۔ کیونکہ خلے کے بعد پیلے کی گلیاں سنسان تھیں وہاں نہ تو کوئی شری نظر آربا تھا نہ سی فوجی ذمہ داران ۔ ان

لوكوں نے يہلے مى علاقہ خالى كرديا تھا اور ساڑيوں س جاکر پناہ لے لی تھی۔ یہ کتن حیرت انگیز بات ہے کہ بقول ناٹو یہ اس کا اب تک کاسے سے بھیانک اور بڑا حملہ تھا لیکن اس کے نتیج می

جونك كے لئے كياكياتھا؟

امریکہ کی جانب سے عراق پر کیا گیا تھا اور بغداد شر ہے ورنہ اگر سمی حرکت بلکہ اس سے معمولی حرکت قیامت کامظر پیش کرنے لگا تھا۔ کیا یہ تملہ دکھاوٹ سکس مسلم ملک نے کسی عبیاتی یاغیر مسلم ملک کے اور نقلی تھا اور صرف دنیا کی آنگھوں من دھول ملاف کی ہوتی تواب تک مغربی طاقتن مل کر اس کو صفی ستی سے نست و نابود کر علی ہوتن ۔ لیکن

در ندول کی بربریت کے سامنے مغربامن تجاويز لے كر آنا ب اور ايسي تجاويز جن من ظالمون کی ناز برداری اور مظلوموں کے ساتھ ناانصانی کی متقس ہوتی ہیں اور پھر بھی جارح سرب ان تجاويز كوردى كى توكرى مي دال دية بس اور امريكه واقوام محده اور مغربی طاقتوں کی امن کوششوں کو بوٹوں کی نوک بر رکه کر اتھال دیتے ہیں۔ صرف اتای سی بلد قیام امن کی بر کوشش کے بعد سرب فوجی مسلمانوں کے کسی نے علاقے اور کی نی بتی یہ مزید فو تواری کے ساتھ علہ کرتے

بوسنياتي مسلمانون كاخون كبتك بون بى دانگا بالدے گا؟ سراتوك بازارس حمل كے بعدال وں كامظر

نقصانات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہونا توبی چاہے تھاکہ اس ملے کے بعد پیلے اور دوسرے سرب مُعكانوں ير چيخ ويكار چ جاتى اور سرب درندے كھنے شكيف يرمجور موجات\_آخريكسا" بحيانك حمله" تها جورات کے دو بجے سے صبح و بچے تک بوتارہااور باغیوں براس کاکوئی اثر نہیں ہوا۔ جبکہ ایساسی حملہ

حقیقت تویہ ہے کہ بوسنیاس مغرب کا وقار يرى طرح مجوح بوكيات \_ امريكه اور اقوام مخده كى عرت داؤیر لگ كئ ب ابوسنيائي مسلمانون كاان ير ے اعتماد اٹھ گیا ہے اور وہ یہ سوچنے اور مجھنے ہے مجور ہوگئے ہیں کہ سرب درندول کی پشت پنای میں لوگ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی

بس انسانیت کو شرمساد کرنے والے مظالم توڑتے بی۔ بحوں کوذیح کرکے ماؤں کو ان کا خون اور پیاس کی شدت میں مردول کو اپنائی پیشاب بینے ر مجبور كرتے بيں ـ ظالم سرب اين برحكت سے امريكه ،

بقیه صفحه ۱۵ پر

# بحول کوماؤل کی کودسے چین کر فروخت کر دیاجاتا ہے

ورندول کی موس کانشانہ بننے معربيا كي والي بوسنياتي سلمان خواتین کی دادوز داستان کا ایک باب یہ بھی ہے کہ اس ای آیروریزی کے نتیج س بونے والے جے کی پیدائش اور اس کی برورش یر مجور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے سربیاؤں کے لئے آمدنی کا ذریعہ بنتے بس \_ انثر بول كو مطلوب 38ساله برطانوي شهري جون ولوس ان بحول کو سربیاؤں سے خرید لتیا ہے۔ بوسنیائی عورتوں کے ناجار بحوں کی اسمگانگ کا اس نے ایک جال جھار کھاہے جو امریکہ میں"جمعدة اولاد آدم " کے نام سے معروف ہے۔وہان بحول کو امر کی اور کنڈین فاندانوں کے باتھ فروخت کردیتا ہے۔ اس تجارت کا یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ یہ بوسنیا کی خار جنگی کے دوران یتیم ہونے والے بحوں کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اٹھائے گئے اقدام کی ایک کڑی ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ جون ڈنوس کے امریلی سر کاری مشیزی میں بااختیار افراد سے تعلقات ہیں۔ ابھی ایک سال پہلے جب رومانیے نے اٹھائیس رومانی نژاد بحوں کی امریکہ منتقلی پر اعتراض کیا تھا تو اسی امر کی بااختیار طلقے کی طرف سے اسے یہ دھمکی

بوسنیاکے المیه کا ایک اور کر بناک باب دى كى تھى كە اگر وەانبانى بنيادوں يران بحوں كو امریکہ منقلی کی اجازت سس دے گا تو امریکی الدادات کے سلطے من اسے کی ہوتی ترجیمی مراعات اور امریکہ کے ساتھ اس کی تحارت کاسلسلہ مقطع ہوجائے گا۔ حالانکد امریکی سفارت کاروں نے اسٹیٹ آفس کو گوش گذار کردیا تھا کہ رومانی بحوں کی منقلی منافع کمانے کی عرض سے بحوں کی اسمگلنگ ے زیادہ اور کھی مہیں ہے۔

ان بچوں کو جو بوسنیائی سپاہیوں کی ہوس رانی کا ثمرہ ہیں مطلوم عورتوں سے الگ کر کے کچھ دن ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا ہے اور کھلا پلا کر انہیں تندرست بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی انہیں خرید<u>نے میں دلچسپی رکھنے والے</u> امریکی خاندانو<u>ں کے</u> سامنے للیا جاتا ہے۔

> بوسنیا اور دیگر بورونی ممالک سے بحوں کی ناجار تجارت کے بھیلے ہوئے جال کا سرعنہ جان ڈلیس وہ مستند مجم ہے جو کریڈٹ کارڈول اور تعمیراتی قرصنوں کی جعل سازی میں ملوث ہے اور

اس بر لئي مقدمات چل رہے ہیں۔

دلچسی رکھنے والے امری خاندانوں کے سامنے لایا جانا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی امریکی فاندان کسی بچے کو متبنی کی حیثیت سے اختیار کرنے کے سلسلے میں صابطہ جاتی کارروائیوں کی سمیل کے

ان بحول كوجو بوسنيائي سيابيول كى بوس راني كاثمره

بس مظلوم عورتوں سے الگ کرکے کھ دن ایک

خاص جگه ير ركها جانا مے اور كھلا بلاكر انسى تدرست

بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعدی انہیں خریدنے س

انتظار کی کلفت سے بچنا چاہے یا ان کی عمر مقررہ سر کاری حد یعن پینتالیس سال سے تجاوز کر جلی ہو تو وهالك بحي كى قيمت تقريبابيس بزار امريكي والرتك

جان دلیس کی تجارت کاصدر دفتررومانیے کے فروغ دے رہاہے۔

ایک صلحیں " بحوں کی آباد کاری کی خدمات " کے نام سے واقع ہے۔ اس کی ایک شاخ بنگری میں بھی ے ۔ اس تخص نے رومانیہ اور بنگری ، مالدووا ، مقدونیہ اور البائیہ می طی خدمات کے اداروں سے وابسة افراد كي خدمات مجى اين نيث ورك كے لئے ماصل کرلی بس جور صرف اسے بحوں کی استالوں اور دیگر جگہوں ہر تگہداشت بھی کرتے بس بلکہ پدائش کے بعدان بحوں کو خودے بدا کرنے ہے آمادہ عورتوں کی تلاش اور نشاندی بھی کرتے ہیں۔ جان ڈیوس کی سر کرمیوں اور اس کے طریقہ کار

كا غائر مطالع كرنے والے افراد كاكستا ب كه جان داوس کی توجه خاص طور یران حالمه عورتوں یر مرکوز ربت ہے جو بلقانی ممالک کی قدیم اقلیتوں سے تعلق رهتی بول یا وہ جو تسلی صفائی کی مهم کا شکار بوئی ہوں۔ تقریبا تھ ماہ قبل اے ذاغریب میں کرفتاد کیا گیاتھا اور وہ بحوں کی ناجائز تجارت کے جرم میں دو عفة حراست مي دباء اس ير بحول كوزيردس اول ے الگ کرنے اور فروخت کرنے کا الزام تھا۔ تحقیقات کمل ہونے تک کے لئے اے دہاکردیاگیا تھا جس کے بعد سے وہ آزادانہ اپنے دھندے کو

ملى ثائمزانشرنيشنل 3

## دہلی میں شیو سینا کا قیام بی جے پی کے لئے پریشانی کا باعث

# هندوستان کامٹلریننے کے لئے ٹھاکرے کی نتی جالس

شوسینا کاشیر ماداشریں لوفے کے بعد پہلی باراین ماندے لکلنے کی کوشش كرربا ب- وه بورے ملك كواكي الے جنگل ميں تبدیل کردینا چاہا ہے جبال صرف اس کی عکومت مواور صرف اس كاقانون طي ـ بالفاظ ديگرشوسينا ماداشترك بعد بورے ملك س شوشاى قاتم كرنا چاہی ہے۔اے آپ اوں می کہ سکتے ہی کہ مینی كابشراب بورے مندوستان كابشر بننا چابتا ہے۔ گذشة دنوں بال مُحاكرے نے كما تھاكد لوگ انسى مبنى كابطركت بس جبك وهاب تومهاداشفرك بطر بس الي بيان من انهول في يظرا بمي جوراتهاك س دصرف ایک ریاست کا بلکد بورے ملک کابطر بننا چاہما ہوں۔ گویا ٹھاکرے نے اپنے دل می چھی وزارت عظمى فوابش كواجاكر كردياي بات الك ب كرام انهول في ايداز مي ف قالب من ڈھال کر پیش کیا ہے۔ امجی اس بیان کوزیادہ دن نسي گزرے تھے کہ دلی میں شو سیناکی شاخ کا باقاعده قيام عمل من آكياراس موقع يراكي مينتك كا انعقاد ہوا۔ جس میں منظمین نے اسی لب و لیج میں

بات کی جس س تھاکرے گفتگو کرتے ہیں اورجے کانت مورے نے خاص طور پر شرکت کی ۔ اس آك الكنا بهي كيت بس-

کے سفر کے

سائن

موقع ہے ذکورہ لیڈروں نے جی بحر کر مسلم دشمن بحراس نكالي اور كها كه دملي مين جمارا بيلا كام " ابھی تو ٹھاکرے مبئی می میں بیں لیکن اب ان کے دلمی

امكانات كافي يره كے بى۔ قرول باغ اجل خال ماركيث مى شو موہن بند اور آزاد ہند بنڈ کے بورڈوں کے سائے س یہ میٹنگ ہوئی

پاکستانیوں "کو بیال سے بھگانا ہے۔ کشمیر کے تعلق شوسینا کے راجیہ سجارکن سنش بردھان ، لوک ے سنش بردھان کاکمنا تھاکہ بال ٹھاکرے اگر سھارکن موہن راولے اور سنا ٹریڈ بوننن لیڈر رما

اقتدار مي آجائي توسكندون مي كشمير كاستله حل كردي كي ـ ان كي مطابق " گالى كي بدل كولى" سی کشمیر کا واحد صل ہے۔ دیلی بونٹ ٹریڈ یونٹن لیڈر ایشور دت شرمانے دھمکی آمز انداز میں کہا کہ " پاکستانی دراندازو بھاکو۔شوسنا آری سے "شرمانے اپنے سینکوں سے کہا کہ اگر دلی میں پاکستانی کرکٹ می کھیلنے آتی ہے تو تم اسٹیم اور کھیل کے مدانوں کو جلاکر راکھ کردو۔ مسٹر بردھان نے کہا کہ امرناتھ یازاروکنے کا انتقام ہم حاجیوں سے لیں گے۔ ہم ان کاراست روکس کے ۔ انہوں نے یہ مجی کہا کہ بال ٹھاکرے نے فخریہ انداز میں بابری معجد انمدام کیذمہداری قبول کی۔ان کے خیالات واضح اور کھلے

اس طرح دلی مس بھی سیناکی فسطانیت کا بج بودیاگیا۔ دراصل ٹھاکرے کی نظردلی کی گدی ہے اور انسی اس بات کا احساس ہے کہ مسلم دشمن روپیکنده کی بنیاد رسی وه اس گدی رقب کرسکتے بیں لکن بی جے بی کی وجہ سے وہ امجی ذرا بھیک رہے بس کونکه دلی توبی جی کاکڑھ ہے اور بی جی این موجودگی میں شیوسینا کوقدم جانے کاموقع نسیں دے گی۔ سی وجہ ہے کہ ٹھاکرے نے دلی بونٹ

اجائے گی۔ والے وہ اس کے حق میں نہیں تھی۔

کیونکہ مرکزی حکومت کے تیورے اے اندازہ ہوگیا

تھا کہ مرکز بوبی میں صدر راج نافذ کرسکتا ہے۔ اگر

ایسا ہوگیا تو یہ بی ہے لئے خسارے کا حودا

کے قیام کے موقع پر دملی آنا مناسب نہیں سجھا۔ امجی وہ اپنے عندوں کے ذریعے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حالات سازگار رہے تو وہ دیلی آکر این مقبولیت کوکیش کرانے کی کوشش کریں گے بال مُحاكرے كى آمد سے بلاشبى كے فى كو ریشانی ہوگی۔ ویے شو سنا انجی سے بی ج نی کو ریشان کرنے لگی ہے ۔ ٹھاکرے نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر اعلان کیا ہے کہ مماراشٹرکی 48 سیوں س سے 25 رشو سینا کے ایم بی موں ك\_اس كامطلب يبواكدوهات يركامياب بول ك\_ظابرے كەانس كرالكش لانے كے لئے اس سے زیادہ سیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس بیان سے بی جے بی میں بو کھلاہٹ پیدا ہوگئ ہے۔ کیونکہ اگر ٹھاکے نے سیوں کے مطالبے برصدی دویہ اختیار کرلیا تواس سے بی جے بی کوبی نقصان ہوگا۔ برحال ٹھاکرے ہندوستان کا بٹلر بننے کا

خواب يرسول سے اپنے دل ميں چھاتے ہوتے بيں

اب وہ دھیرے دھیرے اے اجاگر کردہے ہیں۔

دیکھنا ہے ہے کہ دیلی میں ان کی خطرناک سرگرمیاں

كمال تك كامياب بوتى بير \_ اور كيا واقعى وه

ہندوستان کے بطرین جاتے ہیں۔

### بریشد کاشعله بارمنفرا بروگرام این موت آب کیوں مرگیا؟ خیال ہے کہ ساسی فائدہ اٹھانے کے بجائے فی ماحل كرم بوتاب تووه فائده اٹھانے كے لئے آگے

جنم اشٹی کے بخیرو فول گزر کرس بانے ب<sub>ہ</sub> سلانوں نے راحت كى سانس لى ـ كوئى ناخوشكوار واقعد سي بوا، شرب دوں کی سازشس بوری طرح قبل ہوگئیں۔ وری فسطائی طاقتوں نے متمرا اور بنارس میں فرقہ واریت کی جو بارودی سرنکس بھادی تھیں ان کے معن كي صورت س زيردست جاني و مالي نقصان

ہوتا۔ لیکن یہ بارودی سرنکس تھس کے روکس اور ماجل س کری پدارے کوشوں کے باوجود فرقد واريت كا درجه حرارت اور نس عرصا والداروما ك بالدع دبرانا بحى مشكل تفاركيونك ریاسی اور مرکزی حکومت مستعد تهي اور وه كسى مجى ناخوشكوار واقعد کے حق میں نہیں تھیں کیونکہ اس صورت می سب سے زیادہ نقصان انی کا ہوتا۔ بظاہر ایسا لگنا ہے کہ مکومتوں کی سخت روی کے تیجے میں فرقة يرست قوتين ناكام موسي ليكن حقیقا ایسا ہے نس ۔ طوست کی سختي اين جگه يوليان بي جي يي ک سای مجوریوں اور سنگھ پریوار میں الی خلفشار کے سبب یہ شعلہ

جائے تو پت چانا ہے کہ سکھ بربوار کے لیڈروں اور وشو ہندو ریشد و بی ہے بی کے رسماؤں سی اس مستلے يرزيردست اختلاف دائے دہاہے ۔ وشو ہندو ریشد نے متحراس وشنو مایکیداور بریکرما کا اعلان توكردياتھاليكن اس كے لئے مذتواس نے اپنے سرر ستوں سے اور مذی بی جے بی کے کسی لیڈر ے کوئی مشورہ لیا۔ جس کا تتیجہ اس شکل می برآمد

کے مرکزی لیڈروں کو اس کی شکایت ری کدان سے مثورہ کتے بغیراس کا اعلان کردیاگیا۔ اس لتے توبی حکومت سے گفتگو کے لئے کوئی برا لیڈر تیار سس جورہا تھا۔ بعد میں جوشی اور ونے کٹیار نے ان سے گفتگوی۔ مایاوتی نے وزیراعظم سے بھی گفتگو کرلی تھی اور وزیراعظم نے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے كے لئے خودكو تياركرلياتھا۔

بوگار وه ماياوتي حكومت كو يارليماني انتخابات تك التي كالسل قام كرنا جائت المسكاني المسل قام كرنا جائت ا جكديشدكاساتهدية مياك خطرات لاحق تھے۔وزیراعظم بھی مایاوتی حکومت کو برخاست کرکے اجودها كاازال كرناجات تقي لین ہی ہے تی کی جالوں کے ا کے ماکام ہوگئے ۔ ایاوتی نے اسے طور ر انظای تیاری کرلی تھی انہوں نے ایک دات میں کم وبنيش سوافسران كاتبادكه كيااور اہم مقامات ہے شیرولڈ کاسٹ افسران کو تعینات کرکے حالات

وشو مندو بريشد نے بريكرما ن كرنے اور يكيكى جكد كوبدلنے كا

لو اپنے قابو میں کرنے کی

فیصلہ بھی کئی وجوہات سے کیا۔ ایک تواہے بی بی جے بی ک

مجوری سمج س آئی۔ دوسرے سکھ بربوار کی عدم ن ج بى نے این مجوریوں کے سب خود کو رصامندی کی مجی لاج رکھنی بڑی۔ آر ایس ایس کا غیرجانداد رکھا۔ اس کا خیال تھاکہ اگر اس سے

فراک شای عدگاہ مجدس مسلمان نماز تھ کے لئے جاتے ہوے

ہواکہ بی جے بی نے اس مسلے سے اپنا پلو جھاڑ لیا

اور محص تماشائی حیثیت اختیار کرلی بی ہے بی

الحال عوام كو اين مظى مي كرنا چاہتے \_ ادهر وشو بندو يريشد من بجي آيي اختلافات كل كر سامن آگے۔ ریشد کے جزل سکریٹری آجاریہ گری داج کشور اور متحرا کے تی ج تی ممبر پارلیمنٹ کے اختلافات مجی دیکھنے کو لے ۔ ریشد کی خاتون ونگ ک جانب سے اس توڑیاں بھی پیش کی گئیں۔ کیونکہ انہوں نے ذاتی اختلاف کی بنا ہے یکیے میں شركت كرنے سے الكار كردياتھا۔ ادھريكيے كوينر این سات جمانا چاہتے تھے جبکہ علاقہ کے ممبر پارلیمنٹ انس ناپند کرتے ہیں اور دونوں س مقراکے عوام پر گرفت قائم کرنے کی ہوڑ لگی رہتی ہے ۔ اشوک شکھل بھی اعلان کرکے غیر ملکی دورے یہ طلے گئے۔ یکی استھل پالے دے کر صرف ایک بڑے لیار جہاریہ کری داج کشور بی دیکھے گئے۔وہ بھی دہاں کے ایم بی کے خلاف خوب ی بھر کے بھڑاں لکالے رہے۔

عوام میں جی یگیہ اور ریکرا کے تعلق سے کوئی جوش نس تھا۔ لوگوں کی آمد پریشد کے لئے انتهائی بالویس کن تھی۔ دعوی کا پانحوال حصہ بھی وبال نهي سينيا ـ يكيد استقل بدلنے كى الك وجديد مجی رہی ۔ کل ملاکر بریشد اور سنگھ بربوار کی آپسی وحرامے بازی اور سیاست بازی نے پیشد کے اس شعله بارایشوکواین موت آپ مرنے کے لئے مجبور

بدالمل ايشوايي موت آب مركيا-

اگراس بورے معالے بر گرائی سے نظر ڈالی

رپورت --- سهيل انجم

وینکٹیشورراؤشروع سے میان کے ساتھ رہے ہیں۔

وہ نائدو کے تیکو دیم مس آنے کے مخالف تھے

انس اینا ساسی کمریتر تیاہ ہوجانے کا خطرہ تھا لیکن

راباراؤنے ان کی ایس نامنظور کرکے نائیروکو یارٹی

س شامل كرايا ـ اور اب واقعى يد صرف وتكثيثور كا

بلكه راماراؤ كابجى سياس مستقبل داؤير لگ كيا ہے۔

اقتدار س آنے کے بعد ناتی و نے رفت رفت یادئی

نظيم يراين گرفت مصبوط كرني شروع كي اور كها جاتا

ے کہ یارٹی کو مخلص اور محنی کیڈر عطاکرنے میں

ان كازيردست رول رباء سي وجه ب كرجب انهول

نے اینے سسر کے خلاف بغاوت کی تو یادئی

صدام حسن کے دامادی سرگرمیاں بھی نائیڈو

سے ست مدتک مماثلت رکھتی ہیں ۔وہ نائیڈو سے

وركرس نے راماراؤكے بجائے ان كاساتھ ديا۔

# دامادول کی سیاست

### دامادوں کی ہے وفائی سے بغداد اور حیدر آباد میں سیاسی اتھل یتھل

م ا جانا ہے کہ داماد سسرلیوں کے نزدیک ست عزیز ہوتا ہے لیکن اگر داماد کی حرکش سسرالیوں کا چین و سکون غارت کردی تو پیار و محبت کے جذبات نفرت و دشمن مس مجى بدل جاتے بس عموما ديكھا كياہے كه دامادوں كى خواہش سسرال سے ہميشہ کھینہ کھ ماصل کرنے کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اسی بیٹی داماد کو خوش رکھنے کے لئے ان کی خواہشیں بوری مجی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر خواہش روپے پیے اور اشیاء سے گزر کر تخت و تاج اور سلطنت و حکومت تک مین جائس اور دامادسسر کی بیٹی کا باتھ تھامنے کے ساتھ ساتھ جہزس اقتداد کی باگ ڈور بھی تھامنے کے عزائم ظاہر کردے اور عملی اقدام مجى كر بيٹے تومعالمد بست سنلين بوجاتا ہے۔ حالات اس درجه کشیره بوجاتے بس که سیسراور داماد کے درمیان تلواری لکل آتی بس اور سنگینس تن جاتی بس کھ الے ی مالات ہے آج کل صدام حسن اوران فی راباراؤ دوچار بس - دابادول کی بے وفائی سے بغداد اور حیرہ آباد کے سیاسی الوانوں میں

صدام حسن کے داباد حسن کائل اور راماراق کے داماد چندرا بابو نائدو دونوں می اینے سسر کے قربی اور خاص الخاص رہے ہیں۔ دونوں نے تقريبا ايك بي وقت مي علم بغاوت بلند كياراما راؤ بغاوت کو کیلنے میں ناکام ہوگتے اور اینے داماد سے چرى بونى ساسى مها بهارت سى پسيا بوكراين كمن

اتھل پھل چ کئ ہے اور سیاسی نقشہ تبدیل ہو کررہ

گاہ میں پناہ گزی ہوگئے ۔ لیکن صدام حسن راماراؤ چندرا بابو نائیڈونے انسی این کابینہ میں نسی لیا رکھتے ہیں۔ کے مقابلے میں زیادہ جی دار ثابت ہوئے۔ انہوں ہے۔ صدام حسین کے بیٹے عدتی اس وقت اپنے

> نے سردست نہ صرف اینے خلاف بحر کنے والی بغاوت کو لحل دیا بلکہ اسے حالات پیدا كردئے كر باغيوں كے سردار حسن کال عراق سے بھاگ کر اردن من سیاسی پناہ لینے بر مجبور ہوگئے ۔ بہ حیثیت ایک وکشیر کے ایس بے شمار بغاوتول كوكجلن كاصدام كاتجربه کام آیا اور فی الحال اقتدار کی باگ دور بران کی مستحم کرفت قائم ہے۔ ہندوستان س حونکہ جموريت ب اور راماراؤ وكشير مجی نہیں بیں اس لئے انہیں "عوامی دباؤ" کے سامنے جھکنا ریا۔ صدام حسن کے دونوں داماد جو كه سكے بھائى بھى بىل این ابل و عیال اور مبد طور ر بے شمار دولت کے ساتھ اردن میں بیں جبکہ راماراؤکے دونوں داباد (بیسکے بھائی نہیں

صدام کا بیٹا اور داماد گلے ملتے سوئے - ارکونی را باراؤ ہیں، دا بادوں کے مسلے بر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں

بغاوت سے قبل 44سالہ چندرا بابو نائیڈوراما باب کے دست و راؤ کے معتدساس مشیراور کابید میں اہم عمدے پر فائز رہ کے بیں ۔ سیای تجربه انسی ایے سر سے

بناكر سياست مي راما داؤ کے آنے سے قبل سے بی وہ ساست س بس - ان کے سای عرائم دوران طالب علمي بي ے ظاہر ہونے شروع ہوگئے تھے۔ تيلكوديم حكومت بنن ے پیلے وہ کانگریس طومت س دوبار وزير ره يكے تھے۔ ایک بار توانهوں نے کانگریں کے مکٹ پ

زیادہ ہے۔ تیلکو دیسم

تین سال پڑے یعنی 47 سال کے ہیں۔ وہ صدام حسن کے رشتے دار بھی ہیں۔ لیکن تجربے س کی اور ہندوستان سے مختلف نوعیت کی سیاسی صورت حال کے سبب ان کی بغاوت ناکام ہوگئ ۔ البت انہوں نے عراقی عوام سے صدام حسن کا تخت بلانے کی ایل کی ہے ۔ اس اشاء میں صدام کے بھائی راما راؤ کے خلاف ابراہیم نے بھی علم بغاوت بلند کردیا ہے۔ حسن الكيش لانے اور کائل کے چھوٹے بھائی صدام کائل المجید بغاوت انس شكت دين كا سے پہلے تک صدام کے سیکورٹی گارڈ کے سریراہ عزم بھی ظاہر کیا تھا۔ تھے۔ نائدونے پارٹی تنظیم رواین گرفت مصبوط ک

بقیه صفحه ۸ پر

# لمى بادليامنط برقومي اخبارات كاجار حانه حمله

باغی بیٹے ہری کر شناکو کابدند س لے لیا گیا ہے۔ ان را ماراؤ کی پارٹی کے قیام کے کافی دن بعدوہ اس میں

کے سات بیٹوں میں سے پانچ باغی خیئے سے تعلق شامل ہوئے جبکہ ان کے دوسرے داماد واکثر

کیا ہے ۔ واضح رہے کہ قوی آواز کا ایڈیٹر ایک

لوگوں کے درمیان بالکل اسی طرح کابسگامہ بریا کررسی اخوت کا ڈھنڈورا

زياده معاندان رويه

مسلمانول

بس) حدراباد مي س بي -

باغی داماد وزیراعلی ن گئے بس

لين دوسرے داماد في الحال اقتدار سے باہر بيں۔

اطلاعات کے مطالق کھ سیاسی اختلافات کی بنا بر

تحرير نورالله حيدري ہے جس طرح جنگ فلیج کے دوران عراق جانے اٹھایاگیا ہے کہ ہندوستانی حکومت اس سلسلے میں کے بارے می لوگوں کو اکساکر شور و بنگام کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ ملی یارلیامنٹ خواہ محواہ مسلمانوں کی عالمی کیوں سرد ممری سے کام لے ری ہے اور کیا وہ پیٹاری ہے۔

Milli drafts Indian Muslims for Bosnia im body خبري معاندان Muslim groups beckon locals to Bosaia

Muslim groups beckon locals to describe the property of اندازے شالع کی جاتی بس اور تقاصائے صحافت کو نظرانداز کرکے رول کو ترجیح

شهادت کو نظرانداز بوسنیاتی مسلمانوں پر ہورے ظلم و ستم کو نظانداز کرتے ہوئے لی پادلیامنٹ کے خلاف مضمون اور بندوستان کی فضا کو بگاڑنا چاہی ہے۔ اور اس دیاجاتاہے۔ ہندی اخبارات تو دور بی ہے آر ایس ایس اٹھائس کہ لوگوں کے سامنے ہماری سی تصویر ہے۔ رتے ہوئے لی پارلیامنٹ پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ خط شالع کیا۔ اخبار کے اس مضمون میں یہ سوال بھی مبارک قافلے کو اخبار نے "ب نام فوج" سے تعبیر

کشمیری پرہمن ہے جس کا واحد مثن اس اخبار کے سکوئی بھی مسئلہ ہواس کاسرا پاکستان سے صرور ملاہوا وربعد افتراق بن المسلمين كي كوششوں كوفروغ دينا جوتا ہے ۔ اور اس س آني ايس آئي كى كوئي كمرى سازش نظر آتی ہے۔ خاص کر آرایس ایس کا ترجان یانچ جنیه " نے تو قائد ملی پارلیامنٹ کو این " ہٹ لث " س شامل كر ركا ہے ۔ اى طرح دوسرے بندی اخبارات مسلمانوں سے متعلق یادلیامنٹ کی خبرس نہیں شائع کرتے ہیں یا محراب مخصوص کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔البعداس بارے ستعلق تمام میں بندوستان ٹائمز کا رویہ بڑی صد تک معقول رہا

کے ترجمان نظراتے ہیں۔ان کے بیال مسلمانوں کا

قومی مڈیا کے اس معاندانہ رویے کی سب سے بڑی وجدیہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے یاس اسے موثر ذرائع ابلاع نہیں بی جو لوکوں تک ان کی بات سیخاسکس سی مجی زبان می کوتی ایک ایسا اخیار سس ہے جو لوگوں کو سلمانوں کی عالمی برادری کے سے جذبے اور سیج تصویر کو عام کرسکے۔ اب وقت آگیا ہے کہ امت کے سنجدہ قسم کے لوگ اس سمت من غور و فکر کری اور ایساموثر قدم

ہماری کے سلطے میں جورویہ رہا ہے وہ کسی سے بوشدہ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ہندوستانی مسلمانوں کی لی یارلیامنٹ نے بوسنیا س مسلمانوں رہورے سربوں کے مظالم کوروکنے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کو بوسنیاکوچ کرنے کی ترغيب دي تو مندوستاني مديا كاقديم معاندانه حيره کھل کر لوگوں کے سامنے آگیا۔ قوی اخبارات ملی یارلیامنٹ کے اس اقدام کے بارے میں منہ صرف اردو میڈیا کا تھا۔ یہ کہ گراہ کن تبصرے کئے بلکہ بے سر پیر کے دلمی سے شالع سوالات بھی اٹھاتے ۔ حالانکہ صحافی کارول خبروں کا ہونے پیش کرنا ہوتا ہے نہ کہ وہ سماج کا مصلح ہوتا ہے۔ روزنامہ قوی آواز Asian Age نے اپن خرس کی پادلیامنٹ پ نے تو لوگوں کو اس علم كرتے بوت اس يراك Radical وقت حرت س تظیم ہونے کا بتان لگایا۔ اور قائد ملی پادلیامنٹ ڈال دیا جب اس

قومی صحافت کا مسلمانوں

دين يرا پناسادازور صرف كيار ¿ EconomicTimes

ڈاکٹر راشد شاذ کو ایک Selfstyle لیڈر قرار نے بوسنیائی

# صدام حسین کے خاندانی جھکڑے میں امریکہ کیوں کو دیڑا

## بوسنیامیں اپنی مسلم دشمن پالیسیوں سے دنیاکی توجہ بنا<u>نے کے</u> لئے کلنٹن کا نیا ڈرامہ

کے تعلق سے اپنی مسلم بوسنیا من پالین کا دن ہے توجہ بٹانے کے لئے امریکہ ایک بار مجر عراق کے خلاف بسگام کھڑا کرنے کی فکرس ہے۔ صدام حسن کے دو دامادوں کا اردن س سیاسی پناہ طلب کرنا زیادہ سے زیادہ ایک خاندانی معاملہ تھاجس سے بغداد کے حکمراں طبقہ س اختلافات کی بھی نشاندی ہوتی

ہے ۔ لین جو شخص بھی مغربی ایشیاکے مالات یر نظرد کھتاہے وہ جانا ہے کہ اس وقت عراق اردن کے خلاف کسی قسم کی فوجی كارروائي كي يوزيش مي نهي ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے

وریعہ این بعض بیانات سے علاقہ میں کشدگی پیدا كرنے كى محرور كوشش كى ميلے بيان آياك امريك اردن کے خلاف ممکن عراقی حملے کی صورت س شاہ حسن کا دفاع کرے گا۔ حالاتکہ اردن اور عراق دونوں نے کھل کر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس واقع کے بعد بھی کسی قسم کی کشیدگی نہیں پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ جنگ کا ماحول پدا کرنے می مصروف رہا۔ اس نے اپنے بعض فوجی کویت روانہ کئے ۔ بعض بحری الراکا جبازوں کو علاقے می رہنے کے ساتھ طیارہ بردار بحری جہاز روزولك كواسرائلي بندرگاه حيفه روانه كرديا ـ امريكي وزیر دفاع نے عراق کو پہلے دھمکی دی ، پھر اردن اور کویت کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا ۔

بل کانش نے بھی اس موقع ر غیر ذمہ داران بیانات جاری کئے ۔ ان سب بیانات اور فوجی تیار بوں کا واحد مقصد مدے کہ دنیائی توجد امریکہ کی ناکام بوسنیا یالیسی کی طرف سے بٹا دی جائے۔ ظاہر ہے اس س امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے۔

8اگست کوصدام حسن کے داماد جزل حسن کال جو کھر روز قبل وزیر صنعت کے عمدے سے

بنادئے گئے تھے. ان کے بھائی جن کا نام بھی صدام حسين ہے اور جو اپنے بمنام صدر عراق کی سیورٹی کے انجارج تھے ،

أين بوبول اور بعض دوسرے رشة دارول اور افسروں کے ساتھ اچانک اردن سیخ گئے اور سیاسی پناہ کی درخواست کردی ۔ فوراسی صدام حسین کے برے صاحبزادے اردن مینے اور بن بنوتوں کو عراق واليس لے جانے كى كوشش كى ـ ليكن اردن نے عراقی در خواست کو مسرود کرتے ہوئے جزل حسین کامل اور دوسروں کو سیاسی پناہ دے دی۔ اس موقع راكياسرائيلى اخباركوانشروبودية بوت شاہ حسن نے عراق میں اقتدار کی تبدیلی کا مجی مطالب کیا۔ بظاہر ایسالگاہے کہ اس واقعے سے فاعدہ اٹھاکر شاہ حسن مغرب اور حلیمی ممالک سے اپنے تعلقات مچرے استوار کرنا چاہتے ہیں ۔ لیکن شاید اس کے لئے انہیں بت بھاری قیمت چکافی بڑے

\_ ليونك اسس عراق سے جميشہ لے لئے تعلقات خراب کرنا بڑیں کے ۔ امریکہ شاہ حسین یر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اردن عراق سے معاشی وسفارتی تعلقات ختم کرلے۔ شاہ حسن بظاہر ابھی اس حد تک جانے كوتيارسس بس-

جزل حسن کابل عراق کے وزير صنعت تھے "نس کھ روز قبل ان کے عمدے سے بٹادیاگیاتھا۔ان کے انحراف کے بعد صدام حسین نے ان یر کروڑوں ڈالر خردیرد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ صدام حسین کی اس بات میں بھی وزن خاکد امریکہ حسن کال سے اطلاعات حاصل کرنے کے بعداے نظرانداز کردے گالیکن ان کا یہ کمنا غلط ہے کہ اس انحراف سے عراق یر کوئی اثر نس رہے گا۔ دراصل يدحسين كالل بي تھے جنوں

نے عراق کی جنگی مشیزی تیار کی تھی

اور ہتھیار بنانے کی ساری اسلیم بھی انہوں نے ی بناتی تھی۔ اس لئے وہ عراق کے بتھیاروں کے بروگرام کے بارے میں ہر لقصیل جانتے ہیں۔ جو وہ امریکہ اور اقوام متحدہ کو بتانے کے لے بھی تیار نظر آتے ہیں۔ اس اندھے کے پیش نظر عراق نے خود بی پیش کش کردی کہ وہ اب تک چھیائی کی تفصیلات پیش کرنے کو تیار ہے۔ اس کے فورا بعد رالف ایکس جواقوام متحدہ کی طرف سے عراقی بھیاروں کو ختم کرنے کے لئے مقرر کئے گئے

وزارت صنعت سے اپنی برطرفی کے بعد اندازہ ہوا بس ابغداد مینے حمال واقعاً عراق نے اسس بعض كدانسي بميشدك لي خاموش بھى كياجاسكتا ب-ايسى معلومات فراجم كسي جواب تك چھيائي كئ مھي \_ ایلیس اس کے بعد حسن کائل سے بھی ملاقات كرس كے ناكہ مزيد معلومات حاصل كرسكس ـ اس دوران بعض امریکی افسران بھی حسین کامل سے مل

چنانچ اس خطرے سے بحنے کے لئے انہوں نے اردن بھاگ کر سیاسی پناہ حاصل کرلی۔ جزل حسین کامل اور ان کے بھائی دونوں بی



ہے اور یہ کہ اسس اردن لے جانے سے پلے دوا کے ذریعے بے ہوش کردیا گیا تھا۔ مر خود صدام حسن کال اور دوسرے عراقی افسروں کے حسن کی صاحبزاد ہوں کی طرفب سے ابھی تک کوئی انحراف اور اردن میں ان کے ذریعے ساسی پناہ بیان سامنے سس آیا ہے۔ لین افی خواتین کی کڑی حاصل کرنے کو دراصل صدام حسین کے خاندانی اقتدارس ست برے شگافے تعبر کیا جاسکتاہے نگرانی سے سی ثابت ہوتا ہے کہ غالبا انسی ان کی مرضی کے خلاف اردن لے جایا گیا اور وہاں رکھا ۔صدام حسن کے بڑے صاحبزادے بتدریج اقتدار ر این کرفت مصبوط کرتے جارہے بی جس سے

بقیه صفحه ۲ پر

### علماء اور ائمه کی جانب سے خاندانی

### منصوبه بندی کے جواز کا فتوی

میں اسلامی انتلاب کے 1979ء وقت ایران کی آبادی 3 کروڑاسی لاکھ تھی۔ اور ست تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 1980 . کی دبائی کے ابتدائی سالوں میں ایران کی شرح پیدائش چار فیصد تھی۔ آج ایران کی آبادی 6 كرور ع زائد ب\_ جس مي نوجوانول كى تعداد زياده ہے ۔ فطراً نوجوان شرح پیدائش میں مزید اضاف کی قسم کی پابندی کے خلاف تھے۔ لین 1980 کی

> ے۔وجیے کہ ایرانی مرد آج کل محاری تعداد س حکومت کی ایماء برنس بندی کرارے بیں۔ اس ضمن مل ایک

کے حق مں کرلیا۔ چنانچہ خود امام خمینی نے ایک مغربی نامہ نگار نے حال می میں تمران کا دورہ کیا تھا بڑے ی محاط بیان کے ذریعہ اس کی اجازت دے جال اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ عمل جراحی کے بغیر لزر تکنیک سے نس بندی کے مراکز قائم بیں جہاں

ایجاد کی ہے اور ایران میں کافی مقبول ہے۔ کیونکہ یہ

غير تكلف ده اوركم وقت لينے والاعمل ہے۔ ایران من خاندانی منصوبه بندی کا آغاز شاه کے دور س 1970ء کی دبائی س ہوا تھا۔ امام حمینی کی پالیسی اس کے برعکس تھی۔ وہ شرح پیدائش ب کرتے ہیں۔ لیکن ایران میں اس کے برعکس ہوا ہے دبائی کے وسط میں بعض ڈاکٹروں اور سماجی ماہرین کی بتیاد پر حکومت نے مجی خاندانی منصوبہ بندی کی ۔ اس وقت شرح بیدائش گھٹ کر 8ء1فیدرہ گئ نے انہیں اپنے دلائل سے فاندانی مضوبہ بندی

ہوتے دکھائی دے۔ یہ تکنیک ایک جایاتی ڈاکٹرنے

جگہ جگہ عمل جراحی کے بغیر لیزر تکنیک سے نس بندی کے مراکز قائم ہیں جہال لوگ لائن لگاکر این باری کے انتظار میں کھڑے ہوئے دکھانی دے۔ یہ تکنیک ایک جایانی ڈاکٹرنے ایجاد کی ہے اور ایران میں کافی مقبول ہے۔

> دی۔اس کے بعد دوسرے علماءنے بھی بتدریجنس بندى اور خانداني مضوبه بندىكى الجميت كاعتراف

كرتے ہونے اس كے جواز كافتوى دے دیا۔

بڑے پیمانے یہ تشہیرکی کئی۔ آج علماء کی ایک سبت می مختصر تعداد خاندانی منصوبہ بندی کی مخالف ہے اور ان کا اثر نہ ہونے کے برابرے علماء کی الشیت کی دائے

پالسی اختیار کرلی ہے۔ سرکاری طور پر زور زیردستی

نہیں کی جاتی لیکن مساجد کے امام این خطبوں میں اس کی ترعیب دیتے ہیں۔ آج صرف اسقاط حمل ناجائز ہے ۔ خاندانی

مصوبہ بندی کے بقیہ تمام دوسرے درائع ایران سرراع بس-

حکومت کی واضع پالیسی بغیر کسی لاگ لیسیف کے کم بچے پیدا کرنے کی ہے اور اس ضمن میں

# ایران می نسبندی آبریش زورول بر

چزی مفت دستیاب بس - کم از کم شرول س

نوجوان بحوں اور بچیوں دونوں کو شادی سے پہلے بی

خاندانی منصوبه بندی اور دوسری صروری باتوں

کے بارے س "مشورہ" دیا جاتا ہے جو سرکاری طور

ر لازی ہے۔ صحت عامد کے رصاکار این کم تربیت

کے باوجود کافی مقبول بس - بررضا کار شروں اور

گاؤوں مس كم ازكم پياس خاندانوں كو خانداني منصوب

بندی کی تر عنیب دیتا اور نس بندی بر آماده کرتاہے۔

بعض تو باقاعده مسجدون اور فيكثريون مي اس كي تبليغ

كرتے بس \_ ماہرى اور رصاكاروں كے موبائل

دوسرے رشتہ دار ناراض ہیں۔ جزل حسین کال کو

كر معلومات حاصل كرنے س مصروف بي ۔

اسقاط حمل کے علاوہ تمام طی طریقے استعمال کئے گھوم کر لیزر تکنیک کے ذریعہ نس بندی کردہے ہیں۔ الم خمین اور دوسرے علماء کے فتاوی کی جاتے ہیں۔ مقامی طبی مراکز پر اس سلسلے کی سادی یہ طریقہ کافی کامیاب ہے۔ بعض گاؤوں میں تو ایک صحت عامر کے رصاکار اسی کم تربیت کے باوجود کافی مقبول ہیں۔ ہر رصاکار

شرول اور گاؤول می کم از کم پیاس فاندانوں کو خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب دینا اور نس بندی بر آماده کرتا ہے۔ بعض تو باقاعدہ معجدوں اور فیکر بوں میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔

کے تصور کو ایرانیوں نے بڑی تیزی سے علماء کی ترغیب کے علاوہ معاشی فوائد کی وجہ سے بھی قبول كياب - نس بندى كرانے والے كوكوتى رقم نسي دى جاتی لین جس کے بیال تعیرا بچہ پیدا ہوتا ہے اے ست سے خاندائی فوائد سے باتھ دھونا برتا ہے \_ گراور علاج کے لئے ملنے والی مراعات بھی ختم موجاتی بس کویاعلماء کی ترغیب اور معاشی مراعات کے حصول کی تمنا نے بورے ایران می گذشتہ ایک دبانی س خاندانی مصوبه بندی کو انتمانی

مقبول بنادیا ہے۔ خرستان کی عرب آبادی کو چھوڑ کر دستے شہر کے باہری علاقوں اور گاؤوں میں کھوم سے ورا ایران نس بندی کی دور میں شامل نظر آنا ہے

30 آ 30 ستبر 1995

لوگ لائن لگاکر این باری کے انتظار میں کھڑے

نام وکی بتایااس نے بھی اس موقع یر اسلام قبول کیا۔ دو ہندو لڑکیوں کے قبول اسلام سے برطانیہ

Freedom of Obsenity

### لندن کے تاریخی چوک پر حزب التحریر کی تاریخی ریلی میں

# مختلف نداهب کی بے شمار طالبات نے اسلام قبول کرلیا

دنوں اندن میں جونے والی گذشت حزب التریر کی عظیم الثان ریلی نے برطانیہ من اسلام مخالف طاقتوں کو بوکھلاہٹ

س بالاكرديا ہے۔ برطانيہ كے سماحي ماہرين جي اس کامیاب ریلی کے بعد کھ مریشان سے نظر آرہے بیں کیونکہ وہ یہ مجھنے سے قاصر بیں کہ لوگ تیز رفتاری سے اسلام کیوں قبول کردہے ہیں۔

یہ ریلی لندن کے مشہور تاریخی مقام ٹرافلکر اسکوار یہ ہوتی۔ لندن کی سیر کرنے والا ہرسیاح اس مقام پر حاصری صرور دیتا ہے۔ موسم سرما س دن

> کے وقت یمال دنیا جال کے لوگ آپ کو ے اینے پیغام کو زیادہ ے زیادہ لوگوں تک

سیخانے کے لئے سی حزب التریر نے ریلی کے لئے اس مقام کا انتخاب کیا ہو۔ ریلی میں ایک اندازے کے مطابق ڈھائی سے تین ہزار لوگوں نے شرکت کی جن میں اکثریت مسلم نوجوانوں اور لڑکیوں کی تھی۔ ان س سے بھی اچھی خاصی تعداد برطانوی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے۔ برطانوی معیار کے مطابق جهال دوچار سولوگوں کو جمع کرنا بھی ایک

دوہندولر کیوں کے قبول اسلام سے برطانیہ کے ہندولیڈر کافی ناراض اور ال جائي كے يمكن الم يشان بين اور اسوں نے باقاعدہ حزب التحرير كے خلاف معاندانه مهم كرديا ہے يكن ان ب شروع کردی ہے۔

صرف اسلام سے قریب بلکہ اس کادنوانہ بنا دیا ہے۔ وہ نوجوان جو فرنگی تہذیب کے رنگ میں رنگ کے تھے۔ رقص گاہوں اور شراب خانوں میں این زندگی یرباد کردے تھے وہ اب اسلام کے علمبردار س کے

مستله ہوتا ہے ،اتنی عظیم الشان ریلی کا انعقاد بجائے

رملی حسن انتظام اور اسلامی اقدار و اخلاق کا

بہترین خمونہ تھی ۔ پیاسوں نوجوان لڑکیاں اینے

سروں یر اسکارف باندھے خواتین شرکا، کے لئے

انتظامت میں مصروف تھیں ۔ اس طرح نوجوان

رصاکار بھی بورے اسلامی آداب کے ساتھ شرکاء

ریلی کی خدمت می مصروف تھے۔ حزب التحریر کا

کارنامہ سی ہے کہ اس نے برطانوی سماج اور

دانشگاہوں میں اسلام سے بیگانہ مسلم نوجوانوں کو نہ

خود ایک ست برا کارنامے۔

باوجود بھی برطانوی سماج نے انہیں قبول نہیں کیا تھااور اس وجہ سے بھی کہ برطانوی سل برست اور ان کے دانشوروں کی ایک اچھی خاصی تعداد اسلام مخالف جذبات راهت ب اس لئے حزب التحرر کے بعض نوجوان بھی کافی ہوشیلے انداز میں بلکہ تھی کبھار جارحان رویہ اختیار کر کے مسئلہ پیدا کردیتے ہی جے بہانہ بناکر روایتی مسلم و اسلام دشمن طاقعتی ان کے خلاف يابندى كامطالبه كرتى ربتى بس يلط مى حزب التحرير يربت مى برطانوى يونيورستيون في يابندى لگار لھی ہے۔ اس کامیاب ریلی کے بعد بھی اس

ذہنیت کے لوکوں نے اس ر یابندی کا مطالبہ شروع کے باوجود حزب التحریر کی تحريك ايك سيلاب كى ماتند

اور مسلمانوں کے خلاف اپنی سرکرمیاں تنزکرسکتے یا او تھے ہتھکنڈے بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں عسیاتی تھیں۔ لیکن ان میں دو ہندو بہنیں بھی شامل تھیں۔ مخولا بھاردواج نے اسلام قبول کرنے کے بعدریلی سے خطاب کرتے ہوئے کماکہ "من نے زندگی من

كيونكه دشمنان اسلام اسے سمان بناكر برطانيه مل اسلام

نداہب یر جارحان تفید کرنے لگتے ہیں۔ صرورت

اس امری ہے کہ ایسی تقیدوں سے برہزکیا جاتے

کے ہندولڈر کافی ناراض اور بریشان ہیں اور اسوں نے باقاعدہ حزب التریر کے خلاف معاندانہ مم شروع کردی ہے۔ ایک ہندو اسکالر ڈاکٹر پریمن ادمی نے عصے سے کہا کہ " یہ برطانیہ کی رواداری یا مذہبی آزادی) کا کھلا ہوا غلط استعمال ہے " ۔ ایک انگریز كونسلر نے بھى اسے " راست اشتعال انگىزى " سے

بقیه صفحه ۱۲ پر

سس بے ۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل روم من تمام

ی ابوزیش یار شوں نے الجرائر س امن کے قیام کی

فاطرموجوده حكومت كے لئے الك قسم كے مجھوتے

كرديا تها ـ ابتداء من سابق صدر فراسس مران

#### ر لی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے قبول اسلام کی ہیں ۔ ان میں یہ تبدیلی حزب التحریر کی کوششوں عتنے بھی فیصلے کئے یہ ان س سب سے بسرین وجہ بھی بتائی ۔ فطرتا اسے مواقع یرنے نے اسلام جینکہ فرنگی تہذیب میں رنگ جانے کے قبول کرنے والے جذباتی ہوجاتے اور اپنے سابقہ فصلہ ہے "۔ ایک دوسری ہندولری جس نے اپنا

مرافلكررىلى من مختلف مذابب سے تعلق رکھنے

والی نوجوان خواتین نے اسلام قبول کیا۔ ان میں

سے اکثرنے اپنے تاثرات کا فورا اظہار بھی کیا اور

بردهتی اور چھلتی جاری ہے۔

## پیرس میں الجزائر کے اسلام پسندوں کے بم دھماکے

## كيا فرانسيسى اور الجزائرى حكومتين كوئى سبق سيكهين گى ۽

ہوئے دیکھا تھا۔ اس کایہ بھی دعوی ہے کہ وہ اس

دری افتا الجرائر کے حکمراں ملک میں نام نماد

صدارتی انتخاب کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نے من

مانے قوانین کے مطابق آئدہ 2 اکتوبر تک

شخص کو دو بارہ دیکھے تو بیجان لے گا۔

دنوں پیرس کے ایک گذشت مقام پر جباں شام کے وقت برونی سیاح کافی تعداد می آتے بیں دوسرا بم دھماکہ ہوا جس میں17افراد زخی ہوگئے جن میں11 ساح بھی تھے۔ سلادھماکہ پیرس کے ایک زیرزس ریلوے اسٹیش بر 25 جولائی کو ہوا تھا جس مل 17 افراد بلاک اور 86زخی ہوگئے تھے۔ پیلے دھماکے کے بعد بھی الجوائر کے مسلح اسلامی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور اس بار بھی اس نے ایک اخباری نیوز ایجنسی کو فون پر اطلاع

دی ہے کہ ای دهماکے کے پیچے اس کا ہاتھ ہے۔ مسلح اسلامی کروپ فوجی حایت سے قائم الجراري حكومت كا شديد مخالف ب اور حکومت کے خلاف

يرتشدد كارروانيول میں سب سے آگے ہے۔ یہ جماعت فوجی حکمرانوں ے کی قسم کے مجھوتے کی مخالف ہے اور انہیں بطاكر ملك س اسلامي نظام برياكرنا جابتي ہے۔ يہ جاعت عوام مي كهين زياده مقبول اسلامي سالويش

فرنك كوكم متشدد ہونے كاطعند ديتى ہے۔ دونوں دھماكوں مس استعمال كے لئے بم الك می جیے تھے جن س تین تین کار دھماکہ خیر مادہ استعمال کیا گیا تھا۔ آخری دھماکے کے بعد مسلح اسلامی گروپ کی جزل کمانڈ کی طرف سے ایک نامعلوم شخص نے ایک اخباری ایجنسی کو فون بر طلاع دی کہ یہ اس کی جاعت کا کارنامہ ہے۔ فون رنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ دھماکے اس لئے کے جارہے ہس کیونکہ فرانسیسی حکومت ظالم و جابر

الجرائري حكومت كىسب سے بردى حامى ہے۔

امدوارول کو این امدواری کا اعلان ان 75 ہزار لوگوں کے دستخطوں کے ثبوت کے ساتھ کردینا چاہئے جو ان کی امدواری کی تائید کرتے ہیں ۔ لیکن ممنوعہ اسلامی سالویش فرنٹ کے ایک لید انور سدام نے 16

نومرکو ہونے والے صدارتی انتخاب کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ ان کے مجابدین اس انتخاب کونہ ہونے دی کے کیونکہ یہ ان کے بقول ، الجرار کے

عوام کے خلاف آیک قدم ہے ۔ واضح رہے کہ اسلامی سالویش فرنٹ وہ پارٹی ہے جو جنوری 1992 ، کے غیر قانونی طور سے ردکتے گئے عام انتخاب میں کامیاتی کے دہانے یہ کھڑی تھی مگر فوجی حکمرانوں

نے فتح کالقران کے مذہبے چھن لیا۔اس کے بعد ی فرنٹ مسلم اسلامی کروپ اور دوسری جاعتوں نے فوجی حایت سے قائم حکومت کے خلاف مسلح جدو جبد شروع کردی جس میں اب تک 30 ہزار کی پیش کش کی تھی جے موجودہ حکمرانوں نے مسترد ے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

اسلامی کروپ کی جزل کمانڈ کی طرف سے ایک نامعلوم شخص نے ایک اخباری روم کانفرنس کی ایجنسی کو فون راطلاع دی کہ یہ اس کی جماعت کا کار نامہ ہے۔ فون کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ دھماکے اس لئے کئے جارہے ہیں کیونکہ فرانسیسی حکومت ظالم و فرانسیں حکومت

جابرالجرائرى فكومت كسب يرسى ماى ب

مال بی میں الرائر کے مجابدین نے اپن اس کانفرنس علیمدہ کرایا تھا۔ حکومت اور اس کے سب سے بڑے حامی فرانس کے خلاف این سرگرمیاں تیز کرتے ہوئے گئی پارلیمانی یادئی کے ممبر ہیں اور اعتدال پند ہیں۔ پالىييوں برغائد ہوتى ہے۔ روم کانفرنس کی قراردادوں کو ماننے کے لئے تیار

دھمالے کئے ہیں۔ کیلن ان واقعات سے سیے سبق لینے کے بجائے دونوں حکومتن ملک میں صدارتی انتخاب كادرامدرج كى كوشش مين مصروف بين حکومت کی اس کوشش کی مخالفت کرتے ہوتے انور حدام نے دنیا سے موجودہ الجرائری حکومت کے بائیکاٹ کی اپیل کی اور تمام ممالک سے در خواست کی کہ وہ اپنے سفیروں کو واپس بلالیں۔ حدام کاکہنا ہے کہ فوج کی تمایت سے قائم حکومت سے اب کسی قسم کا معاہدہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ

انور حدام اسلامی سالویش فرند کی خارجہ ان کی اعتدال پیندی مسلم اسلامی کروپ کو پیند نہیں ہے چنانچہ حدام کا نام بھی ان کی ہٹ لسٹ بر ہے ،حدام الجرائر میں امن کے لئے ساس حل چاہتے ہیں لیکن موجودہ حکمرانوں اور فوج سے انہیں کسی شبت اقدام یاردعمل کی امد نهس ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الجرائر میں برادرکش خوں ریزی کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری موجوده حکومت ، فوج اور ان کی عوام مخالف



# انب كے منہ سے نكلنے والى آگ سے بوراخطہ بھورا بھورا ہوجاتا ہے

نمائے يرمودا كا تعارف مثلث كاتے بوع بم نے گذشة شمارہ س ابلیس کے اس ہیڈ کوارٹر کا جغرافیائی مقام بتانے کی کوشش کی تھی جال سے وہ روز اول سے اسلام مخالف کاررواتیوں س سرگرم ہے۔ ابلیں کے ہڈکوارٹر کا انکشاف کوئی معمولی بات نہ تھی کہ اس طرح کویا ہم نے ابلیسی دنیا اور اس کے بر پاکرده نظام کفریر ایک کاری وار کیا تھا۔ خاص طور رہم نے ابلیں کے اس رفیق کی ملاقات کا انگھوں دیکھا حال اور سابق رفیق کی مفصل گفتگو کو پیش كرنے كا اعلان مجى كيا تھا۔ جونكہ ابلس كے سالق رفیق نے جو چند ماہ قبل سی ابلیس کی تابعداری سے بغاوت كركے دمشق ميني تھااس نے اپني كفتكوسي بعض الے امور کا انکشاف کیا ہے جس کے مظرعام رائے سے دنیا کے موجودہ نظام کفرکی ست سی اندرونی باتس اور بوشیده راز وابسته بوکتے بیں۔اس لتے ملی ٹاتمز کے اس اعلان سے ابلیسی دنیا اچانک خوفردہ ہوکئ اور مسلسل الیے عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے جس سے اس بات کا واضح عندیہ ملاہے کراینے سابق رفیق کے اس انٹرواد پر يده والن مي ابليي دنياكتن سركرم ب - بعض یوے اسٹال ہے جہال ملی ٹائمز ہزاروں کی تعداد س فروخت ہوتا ہے اور جس کے فروخت ہونے میں کئی دن لگتے ہیں ملی ٹائمز کے گذشتہ شمارہ کے ساتھ

> عجيب بات يد ديلهن س آئی کہ وہ اسٹال ياتے ي چشم زدن مي غائب بوگيا كويا

ايسامعلوم موتاتهاك انسانول كى الك منصوبه بند بهير ہوجس نے اجانک مختلف اسٹالوں سے ملی ٹائمز کا شمارے کھ اس طرح غائب کردے کہ مستقل قارئین تك اس كى كاپيال نهي سيخ يائي خود دفتر ملى المر اسے ریکاروکی کائی سے بھی محروم رہا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا ایک مروف طریقہ ہے کہ جب وہ این

مصنوعات کے مقاملے س آنے والی کسی چیز کو لوگوں کے ہاتھوں تک سینے سے روکنا چاہتے ہیں تو

چشم زدن میں کل کا کل سامان خرید لیتے بیں تاکہ وہ چزعوام کے باتھوں تک نہ سیج سكے \_ اور اكثرايسا بھي ہوتا ہے

> رودكك سمندرس عرق كردي جاتے بس باکہ یہ نئ چیز مارکیٹ میں این بنیادند بنا پائے۔ لگتا ہے کہ ملی ٹائمز کے گذشة شمارہ کے ساتھ بھی کھے ایسا سی ہوا اسٹال والوں سے بوچھنے

ایسی براسرار حرکت اس سے پہلے تھی نہیں ہوئی کہ غائب ہوجائیں یہ خریدار کون تھے ان کے چیرے بشرے انسانوں جیے ہی تھے ۔ لیکن کیا ان کا تعلق مجی ابلیں کے ہیڈ کوارٹر مثلث نمائے برمودا سے جا ملاہے جو ملی ٹائمز کے اس انکشاف بر حد درجہ

ھیڈ کوارٹر کے اٹکشاف پر اہلیسی دنیا میں بو کھااہٹ، تیا ہے ایک وہ تام مائنی

كوئى خيالى دنيانهس بلكه ايك معروف جغرافيائي مقام ے۔ البت ہم نے اس علاقے کے بارے میں کوئی نیا انکشاف کیا ہے تو صرف یہ کہ اس علاقے س ان کے بڑے بڑے ایجنٹ ان تمام جگہوں سے

ابلیس کے هیڈکوٹر کاانکشاف

ہونے والی بے شمار براسرار حرکتی جس کے که کروروں کی بالیت کی خریدی ہوئی دوسری کمپنیوں کے

يرية چلاكه وه حيرت زده بي كر بارے میں جدید سائنس اب تک کوئی واضح جواب

آنا فانا اخبار کی بزاروں کاپیاں ان کے اسال سے مصنطرب ب - خود دفتر الى المركو بهي ميليفون يراس

ملی ٹائمنر کے شمارے اسٹال پر آئے ہی چشم زدن کرقبل کرمٹاف نمائے مودا

سلسلے س عجیب وغریب راسرار پیغامات موصول ہوتے رہے لین ان سب دشوار اول کے باوجود ہم نے بھی تھی کردھا ہے کہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی یاسرار سرگرمیوں کا پردہ صرور بالصرور جاك كرك ربس كے۔

اسی لئے ہمان سائنسی مشاہدات کو بھی آپ کے علم جیا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مثلث نمائے برمودا " میں لانا چاہتے ہیں جواب تک کا تنات کے دریافت

دوسری قسط كرنے والوں كے علم كاحمد بيں۔ جنت میں اہلیں کے داخل ہونے کی کمانی

اکر آپ نے بائل کے والے سے بڑھی ب تو ہےنے اس سانپ کا تذکرہ بھی بڑھا ہوگا کہ جس



فراہم کرنے س ناکام ری ہے ہم نے اے ایلیں کا

مسكن قرار دے كر القريبادو صديوں سے ہونے والى

صرف ابلیس ملعون کے رفیق کا انٹرونویی نہیں

ہے جواس نے دمشق میں لمی ٹائمز کے نمائندہ کو دیا

کے نیے جو دنیا آباد ہے وہ کوئی اور دنیا نہیں ہے

بلكه ابليس كامركزي دفرت بوسكتاب اكر محفن

اس تفصیلی انٹرویو کو بنیاد بنایا جائے تو شاید بعض

لوگ اسے محص ایک سنسی خزی سمجو کر ٹال جائس

من سمندر کے براسرار دھند کے

اینے اس خیال کی حابیت من بمارے یاس

سائنسی محقق کی لتھی حل کردی ہے۔

نے باغ عدن میں داخل ہوکر آدم کو اپنے رب کی نافرانی ر اکسایا تھا اور یہ مجی عجیب اتفاق ہے کہ مثلث نمائے يرمودا س جو مخلوق ياني كى شول ي كرت سے تيرتى نظر آتى ہے وہ محھلياں يا دوسرے معروف آبي جانور نهي بلكه انتهائي مكروه صورت راسرار قسم کے سانپ ہیں۔ ان میں بعضوں کی

قوت کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندوں سے مقابلہ كى تاب نىسى لاسكتاء مى وجد بى كداس طرف رخ كرنے والے بر جباز كو خواہ وہ سمندرى جباز ہو يا ہوائی جباز ابلیسی ہاتھوں نے پانی میں غرق کردیا یماں تک کہ اس خطے کو جبازوں کا قبرستان بھی کہا جانے لگا۔ لین ابلیس آخرکب تک این خرمناتا

کہ پانی کی اس سط کے نیچے ایک ایساشر آباد ہے جو

غجيب وغريب اور راسرارسركرميول كي آماجگاه ب

\_ پھراس علاقے میں بعض اوقات ایسی تیزلهری اور

ایسا طوفان بیا ہوتا ہے جس سے اس کا واضح اشارہ

ملاہے کہ سمندر کی شوں کے نیچے آبی جانور نہیں

بلكه كوتى انتهائى براسرار مخلوق ابنااؤه جلت بوت

ہے۔ مزیدیہ کہ سمندر کی زیریں تہیں مسلسل بدلتی

رہتی ہیں۔آگ اور پانی کے عجیب وغریب طوفان

س اب تک بے شمار جباز تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں

تک کہ بعض جنگی جہازوں نے جب پرواز کے ذریعہ

اس علاقے کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی کوشش

کی تو ابلیسی کارندوں نے اسے بھی غراب سے

سمندر کی جانب تھینج لیا۔ اس لئے کہ ابلیبی دنیا یہ

سی جاہتی کہ کسی بھی قیمت ر عام انسانوں اس

کے ہیڈ کوارٹر کا پند لگ جائے۔ اگر ایسا ہوگیا تو

ابلس ائ كروريوں سے خوب واقف ہے اسے

معلوم ہے کہ این ساری اکرفوں اور کفر کی مظم

بعض اوقات ایسی تیزلهری اور ایساطوفان بیا بوتا ہے جس سے اس کا واضح اشاره ملتا ہے کہ سمندر کی شوں کے نیچ آبی جانور نہیں بلکہ کوئی انتہائی براسرار مخلوق اپنااڈہ

> لمبائی تو 72 فٹ تک جانسپنی ہے اور جب یہ سانب یانی کی سطوں بر چلتے ہوتے ہیں اپنے من سے آگ اگلتے ہی تو ارد کرد کی فضا کا رنگ جمورا محوراسا ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے دور کے مشاہدے سے بھی سطح آب بر ہونے والی عجيب وغريب حركات سے واضح احساس موتا ہے

بالاخرصدىوں كے اس رازے اس كے ايك قريى باغی رفیق نے روہ اٹھا دیا۔ آج مثلث نمائے برمودا میں یہ مستلہ سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع ہے کہ اس انکشاف سے پیداشدہ خطرات کا مقابلہ کیے کیا جائے۔ ؟ ( مزید تفصیلات آئدہ شمارہ میں ملاحظہ

طور برمنانے کی کوششش کی۔شاہی محل میں جبان

دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو عدتی نے اپنے سنوئی کی تذلل كرني شروع كردى جس يرشاه حسن حسن كامل

كاباته يكركر بابرنكال لے كئے۔عدتى نے تنهائي مسيلے

بنوئی اور پر بنوں سے ملاقات کرنے کی خواہش

ظاہر کی لیکن اس اندھے کے پیش نظر کہوہ بیانسس کیاکر

بیٹے دیلنے کی اجازات نہیں دی گئے۔ بہرحال حسن کال

نے عراقی عوام سے " نئ تبدیلی کے لئے تیار "رہنے کو

كها ي مكن ب كه وه جلاوطني

نوي پرسي بغاوت کرين اور ان کا

تخته پلٹ دی کیونکہ ہرحال

مغربي طاقتس ان كےساتھ بس

### بقیه دامادون کی سیاست سسر الیون کی مصیبت

معاملات من برمعتی ہوتی ہے جا مداخلت بن جبکہ توحسن کائل نے ہتھیادوں کے میدان س عراق صدام حسن اور ان کے دامادوں میں اختلافات کی كے ایک طاقتور ملك كى حیثیت سے اجرنے میں اہم بنیاد صدام کے بڑے بیٹے کی حکومت ہے سخت ہوتی ارداراداکیا۔ان کی کوششوں سی کے نتیج میں 80 کے ہوئی کرفت بن۔ صدام حسین کے بیٹے اور داباد میں وے میں عدام حسن عرب ممالک کے بیرو تصور زبردست اختلافات پیدا موکئے تھے ۔ گذشتہ دنوں کے جاتے تھے۔اطلاعات کے مطابق عراق کے بہت ایران عراق جنگ کے خاتمے کی ساتوی سالگرہ پر منعقد سارے اسلحوں کو اقوام متحدہ کی ٹیم سے بوشدہ رکھنے

راماراؤاوران کے دامادوں میں اختلاف کی بنیادراماراؤ کی بوی تعصی پاروتی کی پارٹی اور اسے می صدام حسن کے خلاف علومت کے معاملات میں بر نفتی ہوتی ہے جا مداخلت بنی جبکہ صدام مسلین اور ان کے دامادوں میں اختلاف کی بنیاد صدام کے بڑے بیٹے کی حکومت پر سخت ہوتی گرفت بن

> بونے دالی ایک تقریب میں اچانک فائر نگ بوئی اور صدام کے بھائی (جو کہ اس وقت باغی جمعے میں ہیں) کے پیریس کولی للی۔ اسے ایک اتفاقی حادث قرار دیا گیا لیکن اردنی درائع کے مطابق یہ حسین کال بر عدتی کا قاتلانه حمله تهاجعه دبادياكيا

> جب حسن كال اين بهائي بهاوج اور بحول کے ہمراہ اردن چلے کئے تو عدتی نے جاکر اسمیں مبینہ

نظرہ لاحق ہوگیا ہے كه حسن كالل امريك اور اقوام مخده کو اس سلطے من تمام تفصیلات سے آگاہ کردیں کے۔ای لنے عراق فود کھنے لگا ہے کہ حسین کال بی عراق کے

راماراؤاوران کے دامادوں میں اختلاف کی بنیاد راماراؤکی بوی لکشمی پاروتی کی پارٹی اور حکومت کے

س ان كالهمرول تها لنذا صدام كو اب يه

> اسلحوں کو چھیاتے رہے ہیں۔ کامل جب اردن سینے تو شاہ حسین نے اپنے محل میں ان کا خیر مقدم کیا اور ساسى يناهدين كااعلان كيا

کرافتداری باگ دوران سے چین لی ہے دیکھنا یہ ہے كددوسرا داماداس مي كباوركيي كامياب بوتاب سردست صدام حسين كے قلعدكى مفنوط فصيل مي شكاف يركميا بير آنے والاوقت بتائے كاكريد شكاف ريبوجاتاب يامزيدوسيجبوكران كاقتدار كحفلت كاسبب بن جانا ہے۔

ایک دامادنے این سسرکوسیای مات دے

## قار منن اورا يجنط حضرات سے

الحداثد لی ٹائمزنے ایکسال سے زائد کی دت بخیرو خوبی بوری کرل ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے ایک منفرد اور مثالی اخبار بنائیں۔ ملی ٹائمزنے این ایک شناختِ اور پھیان بنائی ہے۔ کوئی دوسرااخباراس وقت اس کے پایے کانہیں ہے۔ ہم نے اسے است کی امنکوں اور آرزووں کاسچا ترجان بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغز وں اور کو تابوں کی نشاندی کی ہے۔ ماضی کی فلطوں سے حال کو خوش آئد بنانے کی تلقن کی ہے۔ امت کے خلاف ہونے والی ساز شوں سے خبردار کیا ہے۔ ہم نے یحی اور بیباک صحافت کی روش کو اپنایا ہے اور مصلحتوں سے دامن نہیں چرایا۔ اس دوران آپ کا ممس جس طرح تعاون ملاہے اور جس طرح آپ نے ہماری پذیرانی کی ہے اس سے جمیں بڑا توصلہ ملا

کین گذشته ایک سال ہے کس طرح ہم بیا اخبار نکال رہے ہیں ،مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اخبار تجارت کی غرض سے نہیں نکالاجارہا ہے بلکہ ایک مش اور تحریک ہے۔ لاگت سے بھی کم پر ہم اخبار ہ پ کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن مسلسل خسارہ زیادہ دنوں تک ادارہ برداشت نسي كرسكاي اپ عجر بور تعاون كى ضرورت براس ك بم دچاہت و على اس كى قیمت میں ایک روپ کامعمولی اصافہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ابذا نومبر 1995ء سے ملی ٹائمز کی قیمت پانچ

اکر آپ چاہتے ہیں کہ ملی ٹائمز جاری رہے آپ کے احساسات و آرزووں کی ترجانی کرے کھری اور سچی صحافت کی راہ پر گامزن رہے تو اس کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس کی توسیع و اشاعت میں بمريور حد ليجة \_ا ي كم كم مينيائي \_ن خريداد فرابم ليجة \_ نى الجنسيان قائم كردائي -(اداره ملى التمزانشر ننشنل)

### اسلامى سزائين وحشيانه اورغير انساني بين

# کوئی بھی مہذب معاشرہ انہیں قبول نہیں کرسکتا

ار ايس ايس كا مندى ترجان " پانچ جنيه " آر ایس ایس کے ترجمان ''پانج جنیه'' میں مظفر حسین کی ہرزہ سرائی

اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زہر افشانی کرنے من اینا ثانی نهیں رکھتا۔ اس کاکوئی شمارہ ایسانہیں ہوتاجس مس مسلمانوں کے خلاف زہرن اگلاگیا ہو۔ لین ریس کونسل اے اس رکوئی تبسہ نسس کرتی۔ می وجہ ہے کہ وہ بے خوف و خطر مسلم دھمن یروپیگندہ می مصروف رہا ہے۔ اس وقت ونکہ ملک میں یکسال سول کوڈیر بحث چرای ہوئی ہے اور بی جے بی نے اسے انتخابی ایشو بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس لئے پانچ جنبے نے بھی اسے اپنا خاص موصوع بنایا ہوا ہے۔20 اگست کا اس کا شمارہ جو كه مابانه ب مسلم دشمن زمر افشاني كے لئے وقف ہے ۔ یہ خصوصی شمارہ " اسلام اور قومیت " کے موصنوع برے ۔ آرایس ایس کانظریہ قومیت کیا ہے اس کو بتانے کی صرورت نہیں ہے۔ اس لئے اس شمارے میں اسلام کو ہندوستانی قومیت کی راہ س

> ہے۔ اس شمارے س ہندوستان بچانا ہے تو يكسال سول قانون نافذ كرنا ہوگا" کے عنوان سے مظفر

حسن کی آنک خطرناک تحریر بھی شائع ہوئی ہے جس مس یکسال سول قانون کی و کالت کرتے ہونے اسلام براو تھے جملے کئے ہیں۔ قار تین کی دلچسی کے لئے اس مضمون کو اختصار کے ساتھ ذیل میں پیش کیا

کسی بھی ملک اور معاشرے میں قانون کی صرورت اس لتے برقی ہے کہ وہ شریوں کے درمیان اتحاد اور برابری پیدا کرسکے ۔ جمهوریت میں کوئی مجی مخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ملک کے اتحاد و كي جبي كو قائم ركھنے كے لئے سب سے طاقتور ہتھیار قانون ہے۔اس لئے اس برعمل کرناہر شہری کافرض ہے۔ عوام اسے اسی وقت تسلیم کری گے جب وہ یکسال طریقے سے سمجی شہریوں پر نافذ کیا

ندہب کے نام پر پیدا کئے گئے نام نماد اقلیت این شناخت کے لئے " رسل لاء " ضروری مجھتے ہیں۔ اگر ان کی نگاہ میں ملک کی جگہ یو ان کا ندہب نظیم ہے تواس کامطلب یہ ہوا کہ جن کے مسلوں اور فرقوں ر بنی قوانین کو ہماری پارلیمنٹ نے رد

سب عيراروره قرار دياكيا ليكن مندوستان كالكرش سماج اكر مندوستان كے اقليتي فرقے كے قوانين يرعمل كرنے لگے توملك مي كىسى افراتفرى ہوكى اس كا اندازه لگايا جاسكتا ہے۔ ہرشهرى چارچارشادیاں کرے گابری آسانی سے طلاق دے سکے گااور آبادی میں جواضافہ ہوگاس کاتوحساب ی نسس لگایاجاسکے گا۔

کردیا ہے ان کے قانون یا تو دوسرے درجے کے ہیں یا محران کی شناخت غیر صروری ہے ۔ ایسی غیر مصفار صورت حال من اقلیت ید کد سکتے بیں کہ آپ کے زدریک ملکی میلمتی ضروری ہے تو آپ ہمارے قوانین کو تسلیم کرکے ملک میں اتحاد پیدا

کر کس کیکن ہندوستان کااکٹری سماج اگر ہندوستان ۔ ورینہ یکساں سول قانون کی چھڑی کے نیچے آگر کے اللین فرقے کے قوانین بر عمل کرنے لگے گاتو بندوستانی سماج کا الوث انگ بن جائیں۔ ملك مي كسيى افراتفرى موكى اس كاندازه لكايا جاسكتا

ہے۔ ہر شری چار چار شادیاں کرے گا بڑی

قانون سي ترميم كاعمل جو بي شروع موتاب بمارے كي ابرين سياستدال اور مسلمانوں کے دوست نما دشمن پہلی قطار میں آگر ایسی دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ آسانی سے طلاق دے جيديكسال سول قانون نافد بوتيسي آسمان يهد جانے والا ب سکے گااور آبادی مس جو

اضافہ ہوگا اس کا تو حساب مي نهي لكايا جاسك كار اكر اكثريت اقليت کے توانین ر عمل پرا ہوجائیں تب بھی اتحاد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

اس کاسے سے بڑا ثبوت خود اقلیتوں کی طرف سے ادھوری شریعت کو نافذ کرنا ہے یاکتان سمیت کسی مجی اسلامی ملک نے اسلام کے

فوجداري قانونون كولسليم سس کیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی تھی ا شریعت کی فوجداری دفعات کو نافذ کرنے کی

بات نہیں کرتے ۔ سلام میں فوجداری قوانین پر بني سزائس اتني غيرانساني اور وحشيانه بس كه آج كي دنیا س رحم و مروت اور انسانی حقوق کی بات كرفے والاكوئى تھى معاشرہ انہيں سليم نہيں كرسكا۔ اس لے مسلمان یا تو ململ شریعت کی بات کریں

من کیاس قسم کی چھوٹ دی جاسکتی ہے۔ اگر پندرہ فصداین شاخت کے نام رہٹ دھرم بن سکتے ہیں تو پیاسی فیداین وجود کے لئے ایساکیوں سی كرسكتے \_ اس لئے مسلمانوں كے لئے درمياني راست سی ہے کہ وہ یکسال سول قانون کے نفاذ کے

خلاف احتجاج ندكري اسلام کے نام پر جو آیا دھائی جل ری ہے دی تو اسلام اور مسلمانوں کے تام نہاد لیڈروں کے سلوک کی بنا

یر موصوع کفتکو بن رہت ہے۔ اس لنے قانون کو معطل کرکے لاقانونیت پیدا کرنے والے یا تو خود بدلس یا پر حکومت کوبدلنے کا اختیار دی۔ اس کے علاوہ کوئی متبادل ملس رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ہندوستان كو بجانا ب تو يكسال سول قانون نافذ كرناموگا

قانون من ترميم كاعمل جون مي شروع موتا ب ہمارے کچ ماہرین قانون ، سیاستدال اور مسلمانوں کے دوست نما دشمن پہلی قطار میں آگر ایس دلیس دین لکتے ہیں کہ جیسے یکسال سول قانون ناقد ہوتے می آسمان پھٹ جانے والا ہے۔ آج کل یکسال سول قانون کا نام آتے ہی اس بر زور و شور سے ردعمل شروع ہوجاتا ہے۔علماء كولسل کے ایک عهدیدار نے تو بیال تک کددیا کہ ہم خون ساکر ہندوستان کو لال کردی کے ۔ دیکھا جانے تو انجناب نے یکسال سول قانون کا مفہوم سجھای -- -- ww

# يكسان سول كودگى بنيادين شدهى اور سنگھن "تحريك ميں پنهاں ہيں

کل یکساں سول کوڈکی بات زور و شور سے اٹھ

ری ہے۔ اس کے چھے کیا مقاصد بس ان کو مجھنے کے لئے تاریخ دیلٹنا ہوگا۔ تقسیم ہند سے قبل آزادی کی جدوجد کے دوران برئش گور نمنٹ کو یہ بات اتھی طرح معلوم ہوگئ تھی کہ ہندوستان میں جدو حبد آزادی کو اب زیاده دنوں تک روکا نہیں جاسکتا اس لنے انگریزوں نے یہ مکروہ حکمت عملی تیار کی کہ بیال کے لوگوں کو آپ میں اوا یا جائے خاص طور پر اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو اکثریت سے اڑاکر ختم کروادیا جائے۔ان کی اس حکمت عملی کے اندر دو باتیں بوشدہ تھیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتاکہ ان کی تعداد کھٹ جائے ان کی ہمت پت ہوجائے اور یہ اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ دوسرے صلیبی جنگوں میں اپنی شکست کا بدله لتنامجي ان كامقصد تها-

لنذا برئش حکومت نے اس کو عملی جامہ سنانے کے لئے وانسرائے کو مذکورہ یلان سے واقف کروایا۔ وائسرائے نے اسی حکمت عملی کے

تحت کانگریس کے ایک مقبول لیار پنات شردهاندنے اس معالم می وانسرائے سے رہنائی شردھاتند جو اس وقت جیل میں تھے ،سے رابطہ قائم مطلب کی چنانچہ وائسرائے نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ کرکے انہاں سمجھایا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کی

کے لئے تیار ہیں لیکن یہ بات کے لئے تیار ہیں لیکن یہ بات کے ا ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آزادی سے تم لوگوں کو کیا ملنے والا ہے ؟ تم لوگ حکمرانی کا كوئى عملى تجربه نهين ركھتے ان حالات میں مسلمان ملک بر قابض ہوجائیں کے بہ الفاظ دیگرتم ہماری غلامی سے آزاد ہوکر مسلمانوں کی غلامی میں

> علے جاؤگے ۔ ہم تمارے خرخواہ بیں اسی سبب برئش طومت مندوستان کو آزاد کرنے میں بچکیابٹ محسوس کر رہی ہے۔ وانسرائے کی ان باتوں سے يندت شردها تندكو اتفاق موكياكيونكه يندت خلافت تحریک کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور اتحاد کو این آنکھول سے دیکھ چکے تھے۔ پنڈت

آبادی کم سے کم ہوتی علی جائے۔دوسری بات یہ کہ

بندوول كو عسكري قوت بناكر المايا جائے ان دو

چیزوں کے بغیر ہندووں کے لئے آزادی ہے معنی

شدهی اور سنکشن کی بنیاد ڈالی به دراصل دو طرح کی

پنڈے شردھاتد نے اپن رہائی کے کچ دن بعد

یکسان سول کوذکے تاریخی پس منظر پر محمد عبدالحفیظ احیدر آباد اکی تحریر

ا صرورت برنے پر طاقت دبایا جائے ۔ پنڈت شردھاتد نے نذکوره اسکیم کو روب

> علاقه كا انتخاب كما وه تها ميوات كاله ليكن مولانا محمد الیاس رحمة الله علیه ( بانی تبلینی جاعت) نے

> تحریلی تھیں جو ایک ہی مرکز سے چلائی جارہی تھیں « شدهی " یعنی یاک کرنا مسلمانوں کو ہندو بنانا « سُكُمْن " يعنى تنظيم جس كا مطلب تها بندو قوم كو عسكرى قوت مي تبديل كرنا تأكه

ساں یہ بتانا دلچسی سے خالی سس ہوگاکہ کسی

طبقے کو یکسال سول قانون نہیں چاہنے تواسے اپنے

برانے قوانین کو بدلنا بڑے گاٹاکہ سماج اور ملک ان

الودكيون سے متاثر نہ ہوسكے ۔ عسياتي اور يارسون

كى ماتند مسلمان الي نجى قوانين من رميم محى سس

كرنا عابة اور حكومت كو مجى اس كى اجازت نهيس

دية \_ ايسي صورت سي كياكوني ترقى يذير طومت

خاموش رہ سکتی ہے۔دارالحرب یعنی دشمنوں کا ملک

کہ کر مسلم پیشوا اسلامی طریقوں سے بھی اپنے مجی

قانونوں میں تبدیلی مسی کرناچاہتے اور اس بات کی

دبائی دیے بس کہ اس سے مندوستان میں شریعت

خطرے میں برجائے گی۔ یہ بردی بے تکی بات معلوم

ہوتی ہے ۔ ان لوکوں کو سوچنا چاہئے کہ اگر

بندوستان من پندره فيصد مسلمان بين تو كيا

مندوستانی سماج ان کوساتھ کے بنا ترقی کرسکتا ہے کیا

ان پندرہ فیصد کو اتنی چھوٹ دے دی جائے کہ یہ

شرين كرجسيا چابين سلوك كرير ـ اس جمهوريت

مسلمانوں کو برور عمل لانے کے لئے سے پلے جس

شدھی تحریک کے خلاف جدوجید شروع کردی۔ اگرچہ شدھی تحریک کے ساتھ سلکھن بھی موجود تھا لیکن مولانانے صرف شدھی تحریک کے خلاف کام کرنے کو مناسب سمجھا۔ ان دونوں تحریکوں (شدھی

اور سلمنی ) کے آغاز کے ساتھ ی مسلمانوں میں اصطراب وب چین دور کی اور دمی می فرقه وارانه فساد کا آغاز ہوگیا جس نے دو تنن یرس کے اندر اندر سارے ملک کو این لیسٹ می لے لیا۔ پنڈت شردھاتد کے بعد ان کی تحریک کا سلا صد تو حتم بوكياالبنة دوسرا حسر مسلمن) ايك نيالباده اوره كر

اس محادیر ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلنے کی مہم چلائی ماک ان کے اندر ایک نی فکر پدا ہو اس طرح انہوں نے وحدت ادیان کے فلسفہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیاجس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے سارے مذاہب سے بیں س فدا تک سینے کے مخلف دائے بی ای لے کسی مذہب کو کسی دوسرے منہب یر کوئی فوقیت نس بے مذکورہ فلسفہ کے چھیے جوراز تھاوہ یہ کہ اگر ابل ملك اس فلسفه كوسي لسليم كرلين تو چرجمهوريت کے سمارے اکثریت کے مذہب کو ناقد کرنے می کوئی دشواری منہ ہوگی۔ اس زمانے میں مسلم دانشور

بقیه صفحه ۱۶ پر

## امیٹھی کی کوکھ سے پیدا ہونے والی شرم

ا ٥٠ مركزي وزير اور وزارت سالق عظی کے خواہشمندادجن سکھنے ہمس اور آپ کویہ یاد دلادیا کہ سیاستدانوں کو مجی شرم آتی ہے۔وریداب تک توعوام یہ فراموش ی کر چکے تھے کہ سائندانوں کاشرم وغیرت سے بھی کوئی واسط ہے۔ دیکھا جاتے توشرم اور سیاست ایک دوسرے سے مقناد چزى بس ـ شرم كادامن تھامنے والاساست کی داوی کے ساتھ بنی مون نہیں مناسکتا

شرم كاخيرمقدم كرناچاہتے - كيونكه كيا پية اس كا دائرہ مزيد وسيج بو اور يه صرف تحقيقات كى سست روى ير بلكه دوسرے شرمناك معاملات ير بھى ارجن سنکھ کی کردن شرم سے جھک جانے ۔ اور یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے ہندوستانی اور کانگریسی لیڈران بھی اس مشرم میں برابر کے شرکیہ



بیان کرتے ہوئے کہاکہ راجیو قتل کس کی تحقیقات انتائی ست رفاری سے جل ری بس تو ارجن سنگھ نے تیاک سے کما کہ ایک بندوستانی اور ایک کانگریسی ہونے کے ناطے میاسر شرم سے جھک گیا ہے۔ لوگوں کی نظر فورا ارجن سنگھ کے سرکی طرف اٹھ كى \_ ارجن سنكھ نے اظہار نداست كا عملى مظاہرہ

واقعی یے ہے کہ یہ شرم نی ہے اس کی قدر كرنى چاہے ـ مكن بے كه مسلمكش فسادات ير بھى انسس شرم آجائے۔ حکومت س ان کی پہلے دن کی شمولیت سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے فسادات عدگاہ کی شادت کی تیاری ہے ، سورت میں مسلم خواتنن کی عربال ویڈیو گرافی کی کئی ، بمبئی س مسلمانوں یراس قدر مظالم توڑے گئے کہ وہ وہاں سے انخلا، ر مجور ہوگئے ۔ شوسنانے بگلہ دیشی کہ کر بے شمار غریب مسلمانوں کو بنگد دیش کی سرحد بر لے جاكر چيور ديار سحي اور محب وطن مسلم بندوستانيول

# کیا مسلم کش فسادات پر بهی

لوگ ان کی جھی ہوئی کردن نہ دیکھ سکے ہوں وہ مجی دیکھ لس ۔ حالاتکہ کھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے کے چھے ان کا منشاء دوسرے لوگوں تک شرمندگی کے احساس کو سیخانا نہیں تھا ان کا مقصد تو صرف سونیا گاندهی کی توجه مزول کراناتھا اور یہ بتاناتھا کہ بقيد لدران جو مندوستاني بحي بس اور كانكريسي بعي . انس تحقیقات کی ست رفیآری یر نه تو کوئی شرمندگی ہے نہ بی افسوس ۔ وہ اس مس کامیاب ہونے یا سس اس کاجواب تووی دے سکتے ہیں۔

مالانه چنده ایک موپیان روپ اسوامریکی ڈالر کیے از مطبوعات کانگریسی سیاستدال شرم سے سر نسی جھکانا اے غيرت سي آتي-مسلم حيزيا ترسث ساستدانون بالخصوص كانكريسي سياستدانون كو ينثر يبليشر الديثر محد احد معدل چاہتے کہ وہ بھی شرم سے این کردن جھکالس اور اپنے ہندوستانی اور کانگریسی ہونے کا ثبوت دیں ۔ مسلم دفير على المرز 49 الوالفصل الكليو ، جامعه نكر کش فسادات کی کوکھ سے جنم لینے والی بواؤں کے دکھ تى دىلى 110025 سے شائع كيا۔ درد ہر انس شرم نہ آئے نہ سی کم از کم سونیا کے فون: 6827018 د کھڑے ير توشرم آنى بى چاہتے۔ مری نگریزرید ہوائی جاز۔40۔4رویے

این حرکات و سکنات سے پہلے بھی دیت رہی ہیں کین زبانی اظهار پہلی بار ہوا ۔ سیاسی حلقوں سی قیاس آدائی کی جادہی ہے کہ یہ صورت حال کانگریس کی ایک اور تقسیم کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے اور اكراس بار تقسيم ہوئى تو دوسرے كروپ كى قيادت ونیا گاندھی کری گی۔لین ونیا گاندھی کے چرے کے تاثرات اور ان کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لینے والوں کا خیال ہے کہ یہ بات ابھی اتن آسانی اگر بیان بھی کری تو ان یہ کوئی ہندوستانی اور سے نہیں کی جاسکتی۔ سونیا گاندھی جیسی ظاموش طبع خاتون سے کھل کر کسی اقدام کی توقع کرنے میں جلد بازى سے كام نسي ليناچاہے . ان لوگوں كى دلي ب ك سونيا كاندهى في المينى مين جو كي كما اس كے بارے میں یہ قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایک مظم حکمت عملی کے تحت تھا یا مجران باتوں پر جذبات انگری حاوی تھی ۔ البت انہوں نے اموسی

### تحرير: سهيل انجم

کین بقول شخصے یہ شرم نئی ہے اور اس

تاريخ من ايك برا واقعه تصور

کیا جارہا ہے ۔ نوں بھی

ہندوستان میں گزارے اپنے

بچیس ساله دور می سونیاکی به

پہلی عوامی تقریر تھی اور اس کا

انتظار لوكول كوشدت سے تھا۔

ان کی مخصر تقریر نے

ہندوستانی سیاست کے سمندر

من زيردست لرس اتها دي

بیں۔ عوامی طقوں کے ساتھ

ساتھ پارلیمنٹ میں بھی اس کی

ونج سنائی دی ۔ سونیا گاندھی

کی اس پہلی مگر جارحانہ تقریر پر

مخلف قسم کی قیاس آرائیاں

ہوری بیں اور ان قیاس

آرائوں میں سب سے برا

اوال یہ ہے کہ مونیا کے

اقدام سے ہندوستانی سیاست

کے سندر میں جو ارس اٹھ

رى بى كياوه طوفان كى شكل اختيار كرسكتى بس اوركيا

س طوفان میں راؤ کی کشتی غرقاب ہوجائے گی یا بھریہ

لىرى سمندرى جھاگ كى مانند بيٹھ جائس كى ؟ ملك كى

سونیا گاندھی کے متوقع اقدام کی روشن میں یہ سوال انتهائی اہمیت کا حامل ہے ۔ پچ نوچھے تو اس سوال

کے اردگرد آج کی کانگریس سیاست گردش کرری ہے

سونیا گاندھی نے این تقریر سے اس خیال یہ

مهر تصدیق شبت کردی که وه وزیراعظم یی وی

ترسمهاراؤے بری طرح خفا بیں۔ اس کا ثبوت تو وہ

ہوائی اڈے یواین ڈی تیواری کی خیریت معلوم کرکے

اور ان کے گلدسے کو شرف قبولیت بخش کریہ اشارہ



عیادی و مکاری توسیات کے اجزائے ترکیبی بس سے خصوصیات ی توسیاتدانول کوزنده جاوید بناتی بس توکیاارجن سنکھ کااظہار ندامت اظہار بے شرمی کاسی الك صدب واس كا جواب بم عدمانك توسر

الرتے ہونے پارلمنٹ مل بھی سوال اٹھایا تاکہ ہو

ویا گاندمی نے ایٹی س جب اپنا دکورا ہوت مسلمان گاجر مولی اتد کا فے گئے ، باری مجد شد کردی کئ ،گیان وائی معجد اور متحراکی

ارجن سنگه کا سر شرم سے جهکا؟

کی شریت مشکوک بنا دی کئی اور مسلمانوں کے خلاف كىيى كىيى ناانصافيان نهى كى كتىن ـ ان كوشمار كرانافضول ب \_كونكه ارجن سنكه تو خود مجى مركزى حکومت من رہے بس ان تمام معاملات سے بحوبی واقف بول کے ۔ اس لئے ہم ر لازم ہے کہ ہم ان کی شرم و خیرت کی قدر کریں اے احرام کی نظرے ديلهس كيايتاكل مذكوره معاملات يرتجي انهلس شرم آجائے اور راجیو گاندھی کی بوہ کے ساتھ ساتھ ان بزاروں مسلم بواؤں کے آنسو بھی اسس نظر آجائیں جواپناد کھڑاکسی "امیٹی" میں بیان نہیں کرسکتس اور

اس شمارے کی قیمت جار روپنے TEJ PRESS رسے چھواکر

صرور دے دیا کہ فہ ارجن تواری گروپ سے کے بجانے مینکاکو المیٹی لے جانے کو ترجیج دی۔

لکھی ہوئی تھی)۔ یہ واقعہ ہندوستان کی حالیہ ساہی کانگریس میں اتحاد کی کوشششس کرری ہیں۔

الماخر کاقفل توریا انہوں نے مدردی رکھتی ہیں ۔ یعنی ان کا بھکاؤ اس گروپ کی دوسرے انہوں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار پہلی بار این زبان کھولی اور انتیمی کے عوام کے جانب ہے۔ لیکن املیمی میں انہوں نے جتیندر برشاد سکرکے اور اپنے واپنے بحوں کوفی الحال سیاست سے سلمنے اپنا دکھڑا رویا۔ سونیانے جومنٹ کی مختر گر اور دگ وج سنگھ وغیرہ سے ملاقات کرکے لوگوں دورر کھنے کاعملی مظاہرہ کرکے ساسی مجسرت کو کو کموک تملکہ خیزتقریر کی بلکہ روعی۔ (کیونکہ تقریر ایک کافذیر کے ذہنوں میں ان شہات کو بھی جتم دے دیا کہ وہ کیفیت میں بسلاکر دیا۔

كياسونيا گاندهي كااقدام كانگرليس مس كورتي طوفان

سیاست میں سونیا گاندھی کی آمدکے امکانات

البعة ان كى تقرير سے ناراض كانگريسوں كو

المينهي من سونيا\_

راجبو کے قاتلوں کو ابھی تک

تاراصكي كااظهار كمااس برية ص

بلکرراؤخمے کی جانب سے بھی اورسبنے بیک آوازکماک

ملن چاہے اور یہ کہ اتھی تک

یہ ہونا سونیا گاندھی کے ساتھ

جبكه حققت يه ب كدراج

تامل لڑکی دھنوتو جانے وار

گاندھی سے پہلے ہی بلاک ہو

انتهابسندوں نے بولیس کے

خودکشی کرلی تھی۔ البت اس

ر بھاکرن ابھی زندہ ہے اور س

کارروائی کرکے سری لنکا حکوم

سب سے بڑا سوال یہ

لهرس اله ري بين كيا

ہے۔ وہال کی صدر چندریکا مج

رى بى تو بھلا بندوستان كى

قاتلوں کو گرفتار کرنے اور س

کے ساتھ ساتھ ناراض کانگریسی

بوش وخروش كامظامره كرر

کے زندہ رہے یر اظہار غم و عف

مجی کررہے بیں۔ سیاستدانوں

ایما محوس ہوتا ہے کہ سونیا

منة يانس بنة لكن اس

فرنٹ کے لیڈران بور

می مال پیش

مكومت كے قيام كے لئے عوا

اور اس کے اثرات مجی مرت

ديىم كى نقسيم اور آندهرا كى سا

ان امكانات كو خاك من ملاديا

فرنث كوفائده صرور سيخيار

يهال الك سوال يدييد

پارسکتی ہے۔

كشتى غرقاب بهوه

حوصله ملا اور كانكريس يارقي من راجيو حامیوں کو کھل کر کھ کرنے کا عارضی موقع دستیاب ہوگیا۔ لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ حصلہ اور یہ موقع اپنی اہمیت کھونے لگا اور راجیو حامی طبقہ كشمكش من بعلا موكيا - كيونكه سونيا گاندھی کے واضح اور عملی قصلے کی غیر موجودگی میں ان کے لئے کوئی قدم اٹھانا سای خودکشی کے مزادف ہوگا پارلیمنٹ میں ان کی تقریر یو سگامہ صرور ہوا لیکن ہمیشہ کی مانند اس بار بھی مرسمهاداؤ چکنا کھڑا ثابت ہوئے۔ انہوں نے یہ اعلان تو کردیا کہ راجیو قتل کیس • کی سماعت دسمبرتک پایه تلمیل کو سیخ جائے گی لیکن اگلے می دن انہوں نے راجیو خاندان کے قریبی للت سوری کی ربائش گاہ ہر حوالہ کس کے تعلق سے سی ن آئی کا جھایہ ڈلواکر خم ٹھونک کر سونیا

كيب سے مقابلہ كرنے كا اشارہ مجى دے دیا۔ پارلمنٹ میں ان کی تقریر اس بات کا اشاریہ مھی کہ وہ مجھوتے کے بجائے جنگ کے موڈ س بس اور یارئی قیادت سے دستردار ہونے کو قطعی

راؤ پر مان بیٹی کی یلغار

اور آند هرا بردیش کے

ان کے دورہ المیمی سے قبل ایسی چرمی کوئیاں تھیں کہ اس موقع ہر وہ را ہول گاندھی یا برینکا گاندھی کو سیاست س آبادنے یا پھر خود میدان سیاست س موجودہ سیاسی صورت حال ، کانگریس کے انتشار اور کودنے کا اعلان کرسکتی ہیں لیکن انسوں نے راہول تیار نہیں ہیں۔

# آند هرا بردنش اورامیمی کے واقعات ہے

اور وه اس كا ازاله كرمنا حاجة بس الجمي كحير دنول قسل انہوں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ سیکولر طاقتوں کو یا ب الفاظ دیکر نیشنل فرنٹ کو راؤ کے ساتھ اتحاد کرکے اليكش الرناجائي - ان كى دلى تحى كه اس سے في سے ی کو شکت دینے من آسانی ہوگی۔ حال می من انہوں نے یہ جور دایس لے لی ہے۔ اس جور کے پیچیے ان کا مقصد خواہ کھ بھی رہا ہو لیکن اس سے جنادل کو نقصان مینا اب اپنے اوم پدائش کے

### سونیاسیاست میں آئیں توبی ہے پی کانہر روم راجیه نهین رام راجیه

لیفٹ فرنٹ کی آندھرا کے نار راماراؤ نشینل فرنك کے چیئرمین بی اور جنتا چدرابابو نائیڈو کی حمایت ہے ے ۔ آئدہ راماراؤ چندرابابو: مل شمولیت کا دروازه بندی رکم ا بھی قیمت ریسس چاہیں کے فرنث كاحديث اوريدى وه فساے دستردار ہونے کو تیار

امینهی واتفات نے بی جی پ طلقے میں زیردست جوش وخروش پیدا کردیا ہے۔ بی جے بی لیڈروں کا خیال ہے کہ یہ دونوں صورت حال دیلی یر بی ہے تی کے قبضہ میں معاون و مدد گار ثابت ہوں کی ۔ آند حرا پر دیش کے حالات بلاشیہ نیشنل فرنٹ اور سکولر طاقتوں کے لئے باعث تشویش اور خطرناک ہیں ۔ نتیشنل فرنٹ جو کہ مردہ بوگياتها أندهرا يرديش مين راماراؤكي كامياب واپسي ے زندہ ہواتھا۔ فرنٹ کے تن مردہ میں روح چونکے م كرنائك كى تبديل في مجى المرول اداكيا تعاليكن

> کا باعث بھی بن رسی بس۔ کرنانگ می سانق وزیراعلی دام کرشن جیکڑے فطرہ ہے۔ نے وزیراعلی دیوگوڑا کے خلاف بالواسطہ طور پر جنگ چھیڑر کھی ہے۔ دراصل ہیکڑے تود وزیراعلی بنے کے خوابال تھے لیکن جونکہ انہوں نے اسمبلی الیکش سس لڑا تھا اس لنے یادلمانی یادئی نے ان کے بجائے دلوگوڑا کو اپنالیڈر سلیم کیا اس طرح بیگڑے وزراعلى بنة بنة روك راس كالنسي بهت دكه ب

ب می دونوں ریاستی نشنل فرند کو کرور کے موقع یر انبوں نے لوک سما انتخابات کی جس طرح و عوی کرنے کی بوزیش میں نہ تیادی کی ہے۔ اس سے مجی جنادل کو نقصان سینے کا ایک متحکم مرکزی حکومت

دل و تیلکو دیسم فرنٹ کے دو مصبوط یائے ہیں۔ راما راؤریاست س این بوزیش مصبوط کرنے کے بعد مركزس آنے كا خواب ديكھ رہے تھے۔ انہوں نے یارلیمانی الیکش لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وہ يارلمنك كالكثن جنة يابارت اوروهوز يراعظم

# فی طوفان بریاکرسکتاہے؟

### امكانات واثيرات كاجائزه

المیٹی میں سونیانے اپنا جو دکھڑا بیان کیااور راجیو کے قاتلوں کو اتھی تک سزانددینے براین جس الداحتكي كاظهاد كياس برية صرف ناداص كانكريسون بلكدراؤ خييك جانب سے بھى اظهار افسوس وعم كياكيا اورسبنے بیک آواز کہا کہ راجبو کے قاتلوں کو سزا ملن چاہتے اور یہ کہ ابھی تک اس کیس میں کوئی فیصلہ نہ ہونا سونیا گاندھی کے ساتھ سبت بڑی ناانصافی ہے عجبه حقيقت يه ب كدراجيو كاندهي كي اصل قاتل تامل لڑی دھنوتو جانے واردات ہر می اور راجیو گاندھی سے پہلے می بلاک ہوگئ تھی۔ بعد س کئ آبل انتهالسندول نے بولس کے محاصرے س چھنس کر خود کشی کرلی تھی۔ البتہ اس قتل کی سازش رہنے والا یر بھاکرن ابھی زندہ ہے اور سری لنکا کے جنگوں سے کارروائی کرکے سری لنکا حکومت کو ناکوں چنے چبواربا

بڑی ناانصافی ہورہی ہے لیکن ان موقع برست اور این الوقت سیاستدانوں کو فرقہ وارانہ فسادات میں مارے جانے والے بے قصور مسلمانوں کا لہو کیوں نهس دکھائی دیتا ؟ مظلوموں کی آبس کیوں نہیں سنائی ديش مسلم بواول كا دكه درد كيول نهي نظر آما ؟ ویڈیو کرافی کے لئے برہند کرکے دوڑائی جانے والی خوا تىن كى چىخس كيوں نهىں سنائى دينتى ؟ان كى للتى ہوئی عرتیں اور یابال ہوتی ہوئی مصمتی ان کے ضمیریہ جوٹ کیوں نہیں لگاتیں ؟راجیو گاندھی کے قاتلوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فسادات کی حکی میں پینے اور بابری مسجد کو شہید كرنے والوں كو تھى سزائيں دين مول كى - سي انصاف كاتقاصه ب

برحال سونیا گاندهی کابید اقدام ٹائیں ٹائیں

سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سونیا کے اقدام سے ہندوستانی سیاست کے سمندریس ج لىرى اٹھەرى بىن كيا دەطوفان كى شكل اختيار كرسكتى بىن ادر كيا اس طوفان بين راؤكى لشى غرقاب بوجائے كى يا چريد لري سمندرى جھاك كى ماتند بيٹھ جائے كى ؟

> ہے۔ وہاں کی صدر چندریکا بھی اسے گرفتار نہیں کریا ری بیں تو بھلا ہندوستان کی بولیس یا فوج اسے کیسے

قاتلوں کو کرفتار کرنے اور سزادیے یہ سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ ناراض کانگریسی اور کانگریسی بھی اینے جوش و خروش کامظاہرہ کر رہے بس اور اب تک ان کے زندہ رہے یر اظہار غم و عصد اور ناراصلی کامظاہرہ مجی کررہے ہیں۔ سیاستدانوں کے شور و بگاھے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سونیا گاندھی کے ساتھ کتنی

بنتے یا سس بنتے لیکن اس صورت حال سے نشنل

فرنٹ کے لیڈران اورے ملک س آند حراکی

مشحکم عکومت کی مثال پیش کرکے مرکز میں مستحکم

حلوست کے قیام کے لئے عوام سے ووٹ مانگتے اور

اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ۔ لیکن تیلکو

دیسم کی تقسیم اور آند حراکی ساسی صورت حال نے

ان امكانات كو خاك مي ملادياءاب نيشنل فرنك يه

دعوی کرنے کی بوزیش میں نہیں رہ گیا کہ وہ عوام کو

اکی محکم مرکزی طومت دے سکتا ہے۔ ادھر

لیف فرنٹ کی آندھرا کے ناراض کروپ کے قائد

چدرابابو نائیدو کی حایت سے بھی فرنٹ کرور ہوا

ہے۔ آئندہ راماراؤ چندرا بابو نائٹرو کروپ کی فرنٹ

میں شمولیت کا دروازہ بندسی رکھنا جابس کے ۔ وہ کسی

بھی قیمت یہ نہیں چاہیں کے کہ ان کا مخالف دھڑا

فرنث کا حصہ بے اور نہ می وہ خود فرنٹ کی چیترمن

نسیاے دستردار ہونے کو تیار ہوں کے .

و بی جے پی کا نفر ہ ہو گا

المين رام راجيه

فرنك كوفائده صرور سيخيآ

فش ہوتا ہوا نظر آرماہے ۔ کیونکہ جب تک وہ کھل کر کوئی قدم نہیں اٹھاتیں خود کو پالینے بحوں میں سے کسی کو سیاست میں داخل نہیں کر تیں بتب تک یمال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجیو کے کانگریس میں کوئی برمی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اشاروں کنابوں کے بجائے کھل کر سامنے آنا ہوگا۔ لیکن شامد سونیا کھل کرسامنے آنے کے بعد کی صورت حال سے خوفردہ میں کیونکہ ایے حالات میں ان کا بحرم توٹ جانے کااور بند ہوئی لاکھ کی متھی کھلتے می خاک میں ال جانے کاخطرہ در پیش ہے۔

اليدواقعات ع جرى ردى على المنابول اور شزادول نے اپن محبت کی خاطر تخت و تاج کو مھوکر مار دی ہے ۔ ماریخ ایک بار مچر خود کو دوہرا رسی ہے ۔ نشنل فرنٹ کے چیزمن اور آندھرا بردیش کے وزیراعلی ان ٹی راما راؤ نے جدید دور میں ایک نتی رومانوی دانستان کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنی بوی لکشی یاروتی کی محبت بر ریاسی اقتدار کو قربان کرنے کو ترجیج دی۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو آڈے ہاتھوں لیاہے جوان کی اہلیہ یر الزامات عائد کرتے ہیں اور کہاہے کہ ان لوکوں کو بوی کے رول اور اس کی حیثیت کا اندازه نهیں ہے۔

الله ميين قبل مونے والے رياسي اليكش س راما راؤ زبردست اکرتیت سے کامیاب ہوئے تھے اور اب وہ قوی سیاست س اہمرول ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بحیثیت قومی مورچہ کے چیئرس کے یارلیمانی الیکش لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وہ روتی کمڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ خود کو " غریبوں کا مسیا " کی حیثیت سے پیش کرنے جارہے تھے ۔ لیکن اسی اثناء میں ریاست میں سیاسی طوفان بريا ہو گيا۔

72 ساله راماراؤ کی طویل عمر، باره ساله سیاسی كيريتراور تنن سوے زائد دايو مالائي فلمول كى زندكى کے مقابلے میں لکشی پاروتی کا باب انتہائی مختصر ہے۔لیکن اس کے باوجود اسے راماراؤ اپنی زندگی کا سبسے یاد گار دور تصور کرتے ہیں۔ اس فلیل مدت س لوگوں نے راماراؤ کا حقیقی معاشقہ دیکھا (قلموں کا معاشقة الك ب ) ان لى سابقة ابليه كا 1984 ، س انتقال ہوگیا تھا اور اس وقت سے راماراؤ تنهائی کی زندگی بسر کردہے تھے۔

اسی درمیان ایک دن راماراؤکی ملاقات ایک بركتها آرشث وينكث سباراؤكى بوي للشي ياروتي سے ہوجاتی ہے ۔ رونوں پہلی نظر میں می ایک دوسرے رو عاشق ہوجاتے ہیں، پہلی ملاقات 1989ء

مجی ہوسکتا ہے کہ ونیا اور راؤ خیر آنے سانے آجائے ۔ ایسی صورت حال می کانگریس کا ووٹ منتشر ہوجائے گاجس کالازی فائدہ بی جے بی کو سینے گا ۔ بی جے بی نے فی الحال خاموش رہ کر تماشہ دیلھنے کا فصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر سونیا گاندھی خود یا اپنے بحوں میں ہے کسی کو سیاست میں المادتی ہیں تو ہی ج تی کے لئے ان کی مخالفت کرنا صروری ہوجائے گا۔ ایسی صورت حال می بی جے بی نے "روم راجیہ نہیں رام راجیہ " کا نعرہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سونیا

> پارلیمانی الیکش میں بی جے یی اس صورت حال کا خوب پر وہیگنڈہ کرے گی اور نتیشن فرنٹ کے عدم استحام كواين انتخابي مهم كالكي حصد بنائي . تى ج بى عوام كوير بتانے ميں حق بجانب بوكى كر جو يارئى اپنا كردرست دكيك اوراي كرس استكام پیداند کرسکے وہ مرکزی سطح پر مستحکم حکومت کیے دے

لس وہ کانگریس سے اتحاد نہ کرلس۔

ادھرائیٹی کے پلیٹ قارم سے سونیا گاندھی نے جس مم کا آغاز کیا ہے اس سے بھی بی جے پی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ مونیا کے اقدام سے کانگریس میں مزید اختلافات بروان چراهیں کے اور یہ

- بی جی کے لئے آپ حیات كروه دستبردار بوجائي تب مجي اوريه بول تب بھی دونوں صور تول میں فرنٹ کا نقصان ہے۔ اے ایک طبقہ کی حمایت سے باتھ دھونای بڑے گا۔ ادھر ڈی ایم کے پیلے ہی فرنٹ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اور ج للنانے الجی فرنٹ میں شمولیت کا کوئی اشارہ سی دیا ہے۔ان کی مرسماراؤے ملاقات نے مجی گاند می جونکه اللی سے تعلق راحتی بس اور روم اللی کی جنادل کے لیڈروں کو تشویش میں بسلا کردیا ہے کہ داجدهانی ہے اس لئے بی ہے بی سومیا کے غیر ملی ہونے کا روپیکنڈہ کرے کی اور عوام کے سامنے روم راجیه نسی رام راجیه کا جذباتی نمره رکه کر انتخابی کامیابی حاصل کرنے لی کوششش کرے گی۔

مبرحال اس وقت ملکی سیاست کی جو صورت حال ہے وہ تی جے تی کے حق میں سربوتی ہوئی نظ اری ہے اگر کانگریں کے آپی اختلافات موں بی برقرار رب اور نشنل فرنك بول بي كرور بومار باتويه والات بی جے بی کے لئے آب حیات سے کم نہیں ہوں گے۔ آند هرا بردیش کے حالات نه صرف تیلکو دیسم اور جنتا دل کے لئے بلکہ تمام سیکولر عناصر کے لے باعث تشویش ہیں۔ یہ انتظار بی ہے بی کے لئے اقتدار کی دابس واکرے گا

، نرسابور کی انتخابی مہم کے دوران ہوئی تھی۔اس کے محسوس کیا کہ ان کے گھر والے اس شادی سے خوش بعد دونوں میں خفید ملاقاتوں کا لائنای سلسلہ شروع نہیں ہیں لیکن عوام کو کوئی اعراض نہیں ہے ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب راما راؤ بذریعہ طیارہ دملی بالخصوص خواتین نے اسے پیند بدگی کی نظرے دیکھا جاتے تو پاروق بھی بذریعہ ریل قبال سیخ جاتیں۔ ہے۔راماراؤنے اسمبلی الیکش میں پاروق کو ساتھ

افتداركي قرباني لينے والى راماراؤكى رومانوى داستان

٧٧ ساله راماراؤ كى طويل عمر ، باره ساله سياسى كير ثير اور تين سوسے زائد ديومالائى فلموں کی زندگی کے مقابلے میں لکشمی باروتی کا باب انتہائی مختصر سے لیکن اس کے باوجود اسے راماراؤ اپنی زندگی کاسب سے یادگار دور تصور کرتے ہیں

ا کی طویل و عریض بنگله میں راماراؤ کی سونی زندگی ساتھ رکھاجس کی بنا پر لوگوں کی بھیزامنڈتی اور ان کی میں یاروتی سار کے جھونے کی ماتند داخل ہو تیں اور حیثیت " ووٹ کیبی " یعنی ووٹ کو این طرف فسینے ان کے تنانی کے لمحات کو خوشگوار یادول میں بدل والے کی بنتی گئے۔ جس کے تتیج میں اسمبلی الیکش

س راماراؤز بردست اکر بیت سے کامیاب ہوگئے۔

میلے یاروتی کو تلکو رہم یارٹی کے اثاثے کے روب س ديكها كيا ليكن جب ان کی سرکرمیوں کی بنا ہر پارٹی میں تقسیم ہوئی تو انس بدشکونی سے العبيركياكيا - اس سي کوئی شک نسس کہ یاروتی نے یارٹی بر این کرفت مصبوط کرلی محی اور یارئی معاملات س ان کا فصلہ بی مرف آخر بوتاتھا۔ اس

راما راۋاورلكىشىيىاروتى-

اللك ہوا۔ راما راؤ كا خيال ہے كہ پاروتى بى نے

ياروتى كافى تعليم يافته بين ـ وه تيكو

سنسكرت ادب مين ناگارجن لونيورسي ي ايم اے

بیں۔ اس طرح ان میں راماراؤ کو اپنی تحقیقی شریک

تبادلہ خیال کرسکس ۔ جبکہ ان کی پہلی بوی میں یہ

ابلیت نهس می \_ راماراف پاردنی کو رانی جھالسی اور

رانی رودر مادلوی بناناچاہتے تھے۔ وہ اپن تقریروں میں

اس کاظہار تھی کرتے۔ دھیرے دھیرے راماراؤ کے

ساسی معاملات میں ان کا دخل پڑھنے لگا۔ وہ اقتدار

ے باہردہے کے دور میں عوامی جلسوں میں ان کے

ساتھ شریک ہوتیں اور تقریر بھی کرتیں۔ راماراؤنے

انس موت کے چنگل سے چھڑایا۔

صورت حال نے رایا راق کے دامادوں اور بديوں كو تشويش س بهلاكرديا اور تتبجه تقسيم کی صورت میں سامنے آیا۔ راما راؤ بھی یاروتی

اکو آگے پڑھانے کی راماراؤ کے سات بیٹے اور چار بیٹیاں بس لیکن كوششوں س لگے رب - ان كا مصوبہ فود سبائن این دنیاس من بس کسی کوبورس باپ کی وزیراعظم بنے اور یاروتی کو سے للناکی مائند آندھرا تنهائی دور کرنے کا تھی خیال نہیں آیا۔ ایے ماحول ردیش کی وزیراعلی بنانے کا تھا۔ اسمبلی الیکن می س یاروتی نے مرفرالداؤی ذندگی کے خالی بن امدواروں کافیملہ اسی نے کیااور ان کے کامیاب كودور كرديا بلكه ان مي جينے كانيا انداز بھى ديا \_ بالاخر امدواروں کو کابدنہ اور دوسرے سرکاری محلموں ستبر 1993 ، من 72 سالد داما داؤنے 43 سالہ لکشمی س اچی جگہ بھی دی گئے۔ شکالی اسمبلی سیٹ بر یاروتی سے شادی کرلی۔1993ء می راماراؤ ربادث

پہلے پاروتی کو تیلگو دیسم پارٹی کے اثاثے کے روپ میں دیکھا گیا لیکن جب ان کی سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی میں تقسیم ببوئى تو انهيں بدشگونى سے تعبير كياگيا۔

بونے والے ضمنی الیکن میں جب راما راؤنے یارونیکو پارٹی امدوار بنانے کا اعلان کیا تو اس بران کے دامادوں چندرا بابو نائیرہ اور وینگشیور راؤ اور ا كي بين نے زيردست بگام كيا۔ بالاخرداماداؤكواپنا فيصله وايس لينا را - اختلافات كاوه سلا كحلا مظامرة

راماراؤ کے اہل خانہ کویہ احساس ہونے لگا کہ ياروتى راما راؤكى سياسى وارث بننا جابتى بي اس لے ان س زیردست بے چین پیدا ہوگی اور سب لوگوں نے مل کر یاروتی کے خلاف ایک محاذ کھڑا كرديا ـ بالاخر پارَي تقسيم سے دوچار بوكن اور راماراؤ نے اپن محبت پر اقتداد کی قربانی کو ترجیج دے کر ایک نی رومانوی داستان کی مخلق کردی ـ

زندگی کی جھلک نظر آئی جس سے وہ سیاسی امور پر مجی

### سفید پوش سیاست اور جرائم پیشه عناصر کے گٹھ جوڑ پر ایک نامکمل رپورٹ

# هندوووط بنك كى خاطر فرقدوارانه جرائم سے چشم بوشى

ان این ووہرہ کمیٹ کی ربورٹ پیش کے جانے کا بظاہر مقصد مجرموں اور حلومتی اداروں یا سیاس محصیتوں کے درمیان روابط کو منظر عام بر لانا من من اس ربورث من جمله لفصيل كااحاطه كيا گیا ہے اور نہ می اخذ کردہ نائج کے جواز میں مھوس ثبوت دے گئے ہیں۔

اس ربورٹ کا بورا زور مبنی کے دھماکوں کے دوران اور اس کے بعد مجرم گروہوں اور بوروكريك ياسياسدال حلقول كے درميان جوڑ توڑ یر ہے اور یہ تتبجہ نکالاگیا ہے کہ بمبتی کے دھماکوں اور احد آباد و سورت کے فرقہ وارانہ فسادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر مجرانہ سرگرمیوں میں الوث لوگ كس طرح آئى ايس آئى كے آله كارب رے ۔ لین اس بات کی طرف سے بوری طرح ملسی بند کرکے کہ مبنی کا دھماکہ بابری معجد کی

> مساری اور مسلم مخالف قتل و غارت كرى كے بعد مي واقع مواتها وسمبر 1992 ،

اور جنوری 1993ء س کے گئے جرائم کے خلاف انتقامی کارروائی کے مقصدے یکسرانحراف کیا جارہا ہے جب کہ مجرمان کو کوئی سزا بھی نہیں دی گئی۔اور اسی لئے ربورٹ کو تیار کرنے والے افراد نے دونوں کروموں کے درمیان روابط کی طرف سے بے

نیازی برتی ہے۔ بالفاظ ديگر آئي الس آئي اگر کھي كرسكتي تھي تو صرف بركه بابري معجد كي مسماري اور قتل وغارت کری میں شریک طاقتوں کے ہاتھوں پیدا کردہ صورت حال کا استحصال کرے ۔ یہ رویہ اس امر کا مجی غماز ہے کہ مندتو کی طاقتوں کی سریستی مس کام كرنے والے كروہوں نے سورت ميں عورتوں ي جو مظالم توڑے ان کے تئیں جانب داری اور چشم توشی سے کام لیا جارہا ہے۔

تجارت ، جرم اور سرکاری عمدیداروں کے مابين سانھ گانھ كوجس كامظاہرہ حوالہ لھيلوں اور ٹریڈ یونین لیڈر شکر کوبا نیوگی کے قتل کی صورت میں ہوتا رہا ہے متعلقہ مسئلہ سے الگ تھلگ رکھاگیا ے۔ دونوں معاملات میں موث افراد کی بیک وقت حاصری اور اعلی سطح یر انہیں تحفظ حاصل ہونے

ہندوتو کی طاقتوں کی سریرستی میں کام کرنے والے گروہوں نے سورت میں عورتوں کردیا ہے۔ اس کی واضح مثال ر جومظالم توڑے ان کے تئیں جانب داری اور چشم بوشی سے کام لیا جارہا ہے۔

> سے اندازہ ہوتا ہے کہ سفید لوش مجرموں کے کھناؤنے ہاتھ کتنے کیے ہیں۔ اس طرح مقامی ساستدانوں کے سانے س یلنے والے مجرم کروہوں كاتو ذكر كياكيا ب ليكن ان سياسي اور ثقافتي تنظيمون کے کارناموں کو نظرانداز کیاگیا ہے جو دو فرقوں کے

در میان اختلاف و تصادم کو سرکاری اقتدار کے حصول کی غرض سے ہندو دوٹ بینک تیار کرنے کے حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے

كه الع سياستدانون كاواحد كارنامه یہ ہے کہ وہ ہندو -تانی سیاست کو جرائم سے آلودہ کرتے بیں اور مجرمانه سر کرمیوں کو عرت و وقار بخشتے بیں اور اسی لئے ان کے اس کارنامے کو ووہرہ کمیٹی کی زینت

صرور بنناچاہتے تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جن اداروں کی کاوش سے یہ ربورٹ تیار ہوئی ہے وہ کسی طرح کا اعتماد پیدا نہیں کریائے ہیں - بعض

جگہوں پر کرور مقدمات کھڑے کرکے انہوں نے

ملزموں کو بے روک ٹوک رہا بایری معجد کی مسماری کے بعد آرایس ایس اور وی ایج تی بر

یابندی عامد کرنے کے سلسلے میں فائل کی گئی چارج تعیشی ہیں <sub>-</sub> ووہرہ رپورٹ میں اقبال مرحی کا ذکر الك معمولى سے كارندے كو الك براے كروہ ميں تبدیل ہونے کی مال کی حیثیت سے پیش کیاگیاہے لیکن اقبال مرچی کی ملک بدری کے سلسلے میں لندن

ارسال کی جانے والی سی فی آئی کی تین چارج شیول کی بنیاد افواہ پر تھی جس کے خلاف کوئی عدالتی چارہ جوئی نسیں کی جاسکتی۔ اس ناکار کردگی اور کمزوری

کے باوجود یہ ادارے غیر معمولی اختیار کا مطالبہ

کے مطالبے کا ذکر بھی ہے اور انسدادی حراست،

سزادینے ، میلی فون ریکارڈ کرنے ، تعاقب و نگرانی

کرنے ، مرکزی اور صوبائی سطحوں یر فائرنگ نظام

قائم کرنے اور موجودہ صابطوں کو تبدیل کرنے اور

ان ر نظرانی کرنے کے ضمن میں سی بی آئی کے

ا بھی حال ہی میں واپس لئے گئے ٹاڈا قانون کی یاد

کرتے ہیں جو انہیں حاصل بھی ہیں۔

دلاتی ہیں۔ ہمیں یہ سہیں جھواناً چاہتے کہ ٹاؤا کے عمد س معصوم لوگ ظلم واذیت کانشانه بنے اور دہشت گردی کاگراف اوری اٹھاگیا۔ کسی بات سے بھی یہ

ظاہر نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ یا اس ا ملک کے شربوں کے سامنے جوابدی کی عدم موجودگی میں اس کے سانے ماضی کے سانے دیرائے نہیں جائیں کے ۔ حقیقت توبیہ ہے

اور جرم کے درمیان ساز بازی سبت سی صور توں کو سلیم ی نهن کیا جائے گا توشو سینا وی ای اور بجرنگ دل جیے کروہوں تک قانون و انصاف کے ربورٹ میں انفارسین بورو کے مکمل آزادی ہاتھ کینے ی نس یائس کے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ

صرف اسى جرائم ير نظر جاسك كى جن كاار تكاب داود ابراہیم اور مختلف ذاتوں کی طرف سے تشکیل کردہ سناؤں نے کیا ہو اور اس سے مروجہ فرقہ وارانہ اور كروى تعصبات كو تقويت ملے كى اور جمهوريت كو مزید بڑے چیلنجوں کاسامناکرنا بڑے گا۔ اختیارات کا حوالہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں

# هندورسوم ورواج كواسلام بخفين والى ايب مسلم بستى

کے شمالی حصے میں نیپال کی سرحد سے مقل صلح

ستامڑھی کے برگنیاں بلاک سے 9کلومیٹر جنوب س دریائے لال بکیا کے مشرقی و شمالی ساحل برآباد ایک بستی جموا کھاٹ اور جموا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آٹھ مزار کے قریب ہندو آباد ہیں اور ڈیڑھ سو کے قریب مسلمان ۔ سیال بندووں کی کئ عبادت گاہیں ہیں مگر مسلمانوں کے پاس نہ مسجد ہے مذمکتب مذعبدگاہ ہے اور مذ قبرستان۔

مسلمانوں کی یہ آبادی صد فیصد ناخواندہ اور مفلوک الحال لوگوں ریمشمل ہے۔

ان کی اکثریت کا ذریعہ معاش گاؤں افراد معمولی سطح بر کیرا سلنے کا کام كرتے بس اور كھ افراد روئى دھنے (

لحاف بنانے ) کارکام کرتے ہیں اور کچے حقہ بناکر یجیے بس اور کھی ملکی شراک سیتے ہیں۔ ان کی عور تیں برادران وطن کے سال ایرتن دھونے کا کام کرتی ہیں اور ان کے بچے جانوروں کو کھلانے اور گندگی صاف کرنے کی نوکری کرتے ہیں کر بہال اسے بہت کم افراد ہیں جن کو ٹھیک ڈھنگ سے کلم طلب بھی یاد ہو۔ ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جس کو کھان مجید مراهنا آما مو۔ یہ لوگ عیدین کی نمازیاں کی بستی میں

جاکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجموعی طور ریمی ان کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔ ورید بدید تو نماز جمعہ اداکرتے ہی اور مدرمصنان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور نہ ان کے سال اذان کی صداحی بلند ہوتی ہے۔ شادىوں میں نكاح كو چھوڑ كر باقى سارے رسم ورواج ہندوؤں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ کسی کی موت ہونے یر یاس کی بست می جاکر نماز جنازه اور کفن دفن كرتے بيں مكر اس كے بعد ہندوؤں كى طرح در جنوں رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ یہ بندوانہ تہذیب و تمدن میں بالکل می رنگ چکے ہیں۔ ان کی اکثریت وہ

اداکرتے ہیں۔اور مجموعی طور رپر یمی ان کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔

سارے شوار کرتی ہے جو ہندوؤں کے مذہبی شوار ہیں۔ان کے لباس ان کی زبان اور ان کے رہن سن کا انداز بالکل ہندوانہ ہے۔ان کے اور ان کے بحوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں۔ سی سی ان کی عور تس دیوآؤں کی منتس مان کر ان پر پھول

کے باوجودیہ بستی تاریک سے کھری ہوئی ہے۔

ہندوؤں کی اس کثر آبادی میں اپنے آپ کو

مسلمان ہونے سال الع بست كم افراد ہيں جن كو تھيك ڈھنگ سے كلم طيب بھى ياد ہو۔ ايك بھى ايسا كا دعوى كرنے کے زمیداروں کی مزدوری ہے۔ کچ فرد نمیں سے جس کو قرآن مجید بڑھنا آنا ہو۔ یہ لوگ عیدین کی نماز پاس کی بستی میں جاکر سی آبادی ایسا س ے کہ

اسلام جانتائي سي عائتي بلكدان كے كھ افراد اسلام کی باتیں جانے ، اسلام کو اس کی اصلی شکل س پیانے این بحوی کو مذہبی تعلیم دلوانے ، صحد و مكتب قائم كرنے اور للمل مسلمان ہونے كے لئے كھي بدار نظرآتے ہیں۔ مگر جب وہ اپنے وسائل اور مالی حالت ير نظر والت بس تواين موجوده حالت سى يى اور مٹھائیاں بھی چڑھاتی ہیں۔

رہنا عافیت مجھتے ہیں۔ ان کے ایک دو افراد نے اس بستی کے ارد کرد مسلمانوں کی قابل ذکر اس سمت میں قدم بڑھایا مکر ناکام ہونے کیونکہ آبادیال بین اور درجنول تعلیمی ادارے بین - اس

دربهگه سے اشفاق عالم نفیس کی رپورٹ یہ تلی حقیقت ہے جے سلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تك ان لوكوں كے ياس مذكوئي عالم دن آيا اور مد کسی نے ان کے مالات کو بستر بنانے کی کوشش کی قرب و جوار کے مدارس کے علماء کرام نے تھی

ان مسلمانوں کو سمھانے اور راہ راست بر لانے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ شاید انہیں فرصت می

واضح ہے کہ حزب التحرير كى بردهتى موئى مقبوليت ے اسلام مخالف طافعتی کافی خوفردہ میں اور اسوں نے اس کے خلاف ساز شوں کا جال بننا شروع بھی

## من اس قسم كا اسلام ملآم يا ہے - بلكه دن بدن اس

FACES OF A NEXUS...

مفلی ان سے ایے لیٹی ہوئی ہے جیے جسم سے

ان کی اکثریت اسی رنگ میں زندہ رہنا چاہتی ہے۔ بلکہ اس خلط ملط رنگ کوسی اسلامی رنگ جمتی ہے۔ کیونکہ ان کوایے آباء واجدادے ورث

س غیراسلای رسم ورواج ملتے رہے بس - اور اگر سي حال رباتو وه دن دور نهي جب وه ململ طورير اسلام سے خارج بوجائیں اور برادران وطن انہیں ا پناہم مذہب تصور کرنے للس۔

### بقیه مختلف مذاهب کی بے شمار طالبات

بعض بیودی، سکھ اور ہندوطلبہ تظیموں نے کافی دانشمندی اور عکست سے کام کرنے کی نیشنل یونن آف اسٹوڈنٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ ضرورت سے باکہ برطانوی سماج س وہ حبلیغ اسلام وہ بونورسٹیوں سی حزب التر ہر پابندی لگانے کے کام کو بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے جاری رکھ کے لئے آگے آئے۔اس کے ساتھ بعض کروپ اس رملی س کی تقریروں کا مطالعہ کرکے یہ معلوم كرنے كى كوشش كررہ بين كدكيا تسلى تعلقات ایک کے تحت حزب التحریر کے خلاف کوئی

> كارروائي ممكن = ؟ ان اعراضات اور احتجاجوں سے اتن بات کردیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر حزب التحریر کو

### بقيه فقهى سوال وجواب

جآنا ہے اور اسس کے کر طواف وسعی اور دیلر مناسك اداكة جاتے بس - الك عودت في كسى بجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے دريافت كيا كد كيا اس كے لئے ج ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بان اور اس كام مس لے گا۔

ہندوستانی مسلمانوں میں سے کوئی لیڈر سامنے

نهس آیا جو آفاقی قدر واحزام کا حامل ہو۔ اس مس

شك نهيس كه كشميرس شيخ عبدالله كو منفرد مقام حاصل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ریاست کے

اندر ان کی بنیاد مبت مصبوط تھی اور ان کی زندگی

س ان کے حامیان کی وفاداری می ذرہ برابر فرق

نہ آیا۔ اس سے بڑھ کر کشمیری عوام کی فلاح و مبود

کے مقصد سے وابستلی بھی ان کی مقبولیت کا ایک

یڑا سبب تھی۔ 1920ء کی دہائی می علی کڑھ سے

تعلیم مکمل کرکے وطن واپسی پر انہوں نے عیش و

آرام کی زندگی نہیں گذاری بلکہ عوام کے ساتھا پنے

مقدر کارشة جور کر ان کی امیدوں اور آرزووں کی

ترجانی کی اور مهاراجہ کے ہاتھوں قید و بند کی

# مسلمانوں کو صرورت ہے عاقبت اندیش مسلم قیادت کی

## مسجدکی مرکزی حیثیت اپنی جگہ پر لیکن تعلیمی اداروں کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا

الک عرصے سے اس اپنے اس خیال پر قائم ہوں کہ ہندوستان کی سب سے برطی اقلیت کو اس سوال بر خود کو مٹولنا چاہتے کہ ملک کی آزادی کے پیاس سال بعد اس كامقدر ومستقبل موضوع كفتكوكيون بناہوا ہے۔ اور مس اس خیال سے بھی مفق ہوں که حوده کرور نفوس به مشتل مسلم اقلیت این بدحالی خود ذمہ دار ہے۔ تاہم اس بدحال کے عام مسلمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ جواب دہ وہ افراد ہیں جو بظاہر خود کو اس فرقے کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور بیشتران پارٹیوں کے اشاروں رہ جواینے اندر ان کی شمولیت کو فائدہ

مند تصور كرتى بس مذہب كا لباده اوره کر مسلمانوں کو راه حق یر لگانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں حالانکہ ان سب بتفكندون كالمقصد أينا الو

سدها كرنا بوتا ہے۔

ہے تو یہ ہے کہ مسلم فرقہ الیے کسی نوجوان لیڈرکو بروان چڑھانے میں ناکامرہاہے جے اس کی فلاح وببود اور قوم كى ترقى سے لگاؤ بو۔ خود كوليار كملانے والے افراد خواہ وہ مقدس كتابوں كى دہائى دی ، کانگریس یارٹی کے بیس تکاتی بروگرام کی تشهيركرس يااكهند محارت كانعره لكائس سباين غرض کے بندے ہیں۔ مسلم عوام کا یہ حال ہے كەكىرىدېب يەستون ،كانگريس ،سماج دادى پارى، مبوجن سماج پارٹی یا مارکسٹ کے ممبر کااستقبال يكسال كرم جوشى سے كرتے بير \_ تقريبا چار دہائوں

یہ کالم ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے متعلق مسلم وغیر مسلم دانشوروں کے مصنامین کے لئے وقف ہے۔ اس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کے مصامین شائع کئے جاتے ہیں۔ ان مصامین میں پیش کر دہ نقطہ نظر سے ادارے کامتفق ہوناضروری نہیں۔

ے اس قسم کے مسلمان لیڈروں کا تسلط رہاہے۔ سیلی امرکزی دھارے سے میری مراد وہ مرکزی دھارا کوئی مسلم نوجوان لیڈر شاذ و نادر سی نظر آنے گا جو کم نہیں ہے جس ایکا نعرہ کانگریس بی جے بی اور از کماینے فرقے کے لوکوں میں عزم واعتماد جگاسکے كمونسك پارئى لگاتى رہتى ہے بلكہ مندوستانيت كا دیگر طبقوں کو متاثر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دھارا ہے جس میں الے براعتماد اور وطن برست گذشتہ پانچ دہائیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ کمزور اور افراد کی شرکت ہو جنہیں ملک سے وفاداری کے ثوت کے طور پر بال ٹھاکرے کا سرشفکٹ در کار ب سروسامان مسلم اقلیت نے اقتدار کے الوانوں میں موثر رسائی رکھنے والے لیڈروں کی

> بندوق سے مسلح ہونے کا مشور ہ دینا کسی فرقے کی خدمت کے بجائے اس کی بدخواہی کے متر ادف بوگا۔ صحیح معنوں میں جس چیز کی ضرور ت مسلم قلیت کو پے وہ پے عاقبت اندیش قیادت کی جو ملت کے افر اد کی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی ترقی کے لئے مفید سرگر میوں میں لگاسکے۔

> > حمایت کی دوایت برعمل کیاہے۔ اگر اگلے می دن ان بریہ آشکار ہوجائے کہ جن لوگوں بر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ ان سے کئے گئے وعدہ کا پابند نہیں رہ سکے گاتو وہ کچھ اور کرنے کے بجائے اپنے مذہب وعقیدے کی طرف می مراجعت کرتے ہیں۔ اور میس وہ یکے ہوئے آم کی طرح ان مذہبی موقع برستوں کی گود میں آکر کرتے ہیں جو بظاہران کے زخموں یہ ہمدردی کا مرجم رکھتے ہوئے مرکزی دھارے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیال مرکزی دھارے سے میری مراد وہ مرکزی دھارانہیں ہے جس یکانعرہ کانگریس بی جے یی اور

دراصل. موصوع یر قلم اٹھانے کی تحريك عجب يرجوش وزير مملکت برائے خارجی امور جناب سلمان خورشد کے

مسلم طلباء کے ساتھ ہوئی ایک کلوزڈ ڈور میٹنگ يس دے گئے بيان سے ملى سے ـ وزير موصوف نے جس انداز فکر کااظمار کیا اس کامدعایہ تھاکہ اگر مسلمانوں نے بردلی کا مظاہرہ مذکیا ہوتا تو تمبئی کا فسادینہ ہوا ہوتا۔ ان کی بردلی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان فسادات س جال بحق ہوگئے ۔ اگر ملک کے حودہ کروڑ مسلمان ایک منظم حیثیت اختیار كركس تو ان كى جان لينا تو در كنار كوئى ان كى طرف غلط لگاه بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس سیاق میں انہوں نے خود اپنے انتخابی علقے اور سابق صیدر جمهوریہ واكثر ذاكر حسين كى جائے بيدائش قائم كنج كا حواله

تحرير ايم ايل كوترو سابق ايدينر انگريزي روزنامه استينس مين دیا جال ہر سخص کے کندھے سے بندوق اللّٰی رہتی ہے اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کیونکہ تھے سلمان خورشد صاحب کے چیا غلام ربانی تاباں مرحوم کی ہمراہی میں ایک بار قائم لنج جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس وقت حونکہ اس علاقے مس ولسق لوث مار اور اغواكي وارداتون كادور دوره تها اس لئے بر سخص کے لئے بندوق رکھنا صروری تھا

محجے امدے کہ سلمان خورشدنے مسلم فرقے کو جو خود کو مسلح کرنے کامشورہ دیاہے اس کا غلط مطلب نكالاجارباب - بندوق سے مسلح ہونے كامثوره ديناكسي فرقے كى خدمت كے بجائے اس کی بدخوای کے مزادف ہوگا ۔ صحیح معنوں میں جس چیز کی ضرورت مسلم اقلیت کو ہے وہ ہے

عاقبت اندیش قیادت کی جو ملت کے افراد کی صعوبتن برداشت كس ببناب سلمان خورشيداور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئله تعلیم کا حصول اور معیار زندگی کی برستری ہے۔آج سے کئی دہائیوں قبل سرسیداحمدخاں کی نگاہیں تعلیم کی ابمیت کو بھائپ سکتی تھیں تو موجودہ مسلم قیادت کوتعلیم کی اہمیت کادساس دالنے میں کیاچیز مانع ہے۔

ان کی نسل کے لوگ عوام کی آرزوؤں کی تلمیل صلاصتوں کو ملک و قوم کی ترقی کے لئے مفید سر گرميون مين لگاسكے ـ يه قيادت ايسي مد موكه میں مثبت کردار ادا کرسکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فرقے کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرکے تسلمانون كاخصوصا اورتمام مندوستانيون كاعموما اینے مفادات کی ململ کرے ۔ اس طرح کے سردست سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا حصول اور قائدین کے ہاتھوں مسلمانوں کی تین نسلوں کا معیار زندکی کی بستری ہے۔ آج سے کئی دہائیوں استحصال ہوتارہا ہے ہندوستان کی تاریخ میں قبل سرسد احمد خال کی نگابیں تعلیم کی اہمیت کو تنهانام رفیع احمد قدوائی کاہے جن کے مداح یکساں طور رہے ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ان کے بعد

راجدهانی کیییا کے قریب اور کابل سے حالیس کلو

# كابل س واقع دنيا كاسب سے قيمتي ميوزيم لشروں كے ہتھے چڑھ كيا

مي واقع افغانستان كا كابل قوى بوديم. يولجي

وسطی اور مغربی ایشیا کے نوادارت کے تعلق سے دنیا کاسے بڑا ذخیرہ تھا ، آج لٹ چکا ہے۔ بيشتر مصنوعات سوئٹرد لينڈ سپنجا دي کئي بين اور اس سے قبل ان کی دستاویزی حیثیت تبدیل كردى كئى يان يى دوسرى صدى قبل ميح كى ویون کی میسی مورتیاں اور دو ہزار سال رانے سونے اور چاندی کے سکے بھی شامل ہیں۔

1939ء ميں اس بيگرام كلكش كى تحقيق ہوئي تھی مگراب اس کا وجود ختم ہوچکا ہے۔ کابل ہے چےمیل دور دارالامان صلحیس واقع اس موزیم کے آس یاس ایر بل 1992 سے ی جنگ جاری ہے۔ می 1993 میں راکٹوں نے اس کی چھتوں کو نشانہ بنایا۔ جس کی بنا ہر اور پی منزل کی کیلری جل کر فاك بوكي ميوزيم كى ديكه ريكه كرنے والے 37 سالہ نجیب اللہ لویل نے بچے تھے نوادرات کو موديم كى محراب كے نيے لاكر يكجا كرديا ہے ۔ کیونکہ میوزیم تباہ ویرباد ہوگیاہے۔

محراب میں اسٹس کے دروازے لکے میں کیلن وہ لٹیروں کو نہیں روک سکے اور پاکستان و افغانستان کے کئی ڈیلروں نے سال کی قیمتی اشاء کو چوری کرکے بیج دیا۔

تورا ميوزيم تباي كاآئدنه دار ہے ۔ حیمتی اشیا توری کرلی کئی بس اور کم يمتي يا ناقابل لفل و حمل اشیاء کو تیاه کردیا گیا ے ۔ دروازوں اور دنواروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے ۔ کی زمانے میں جالیس ہزار سونے اور چاندی کے سكول والا خزايه خالي ريثا

ہوا ہے۔ ایک مغربی سفارت کار کا کھنا ہے کہ افغانستان میں بیروئن کے بعد نواددات کی فروخت سے سب سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔

ميوزيم كى 90 فيصد اشياء حورى بوكني بير \_ افغانستان کے وزیراطلاعات و ثقافت کا دعوی ہے کہ افغانستان اور وسط ایشیا کی بچاس ہزار سالہ

نجیب الله بویل بے کھے نوادرات کے ساتھ

تاريخ كا احاط كرنے والايه ميوزيم اس خطے كاب

ہے قیمتی میوزیم تھا ۔ اس میں ہندو مسلم اور

بدهشك دوركى بيكثريتن مكش اور قندهار تهذيبون

تك يلخ والى جنگ يس كناب كريه فلط يه. ایک دوسرے مایر کا

سے وابسة مورتيوں ، مصوري ، سكوں ، سونے

چاندی وزیورات اور لباسوں کار ذخیرہ سے سے

انو کھا تھا۔ مجاہدین اور سوویت فوج میں دس سال

فروخت کردیا گیا ہے ۔ بقیہ اشیا پاکستان اور افغانستان میں خریداروں کا انتظار کر رہی ہیں۔ بگرام کش دور کے حکمراں راجہ کنشک کی

کماگیا که سوویت فوجوں نے اس میوزیم کو جباہ و برباد کیا تھا ۔ لیکن افغانستان کے ایک ماہر اور میوزیم کے بارے میں شائع واحد کتاب کے مصنف نانسي هيچ دريي كا

> کنا ہے کہ قیمتی نوادرات کا بیس فصد دوسرے ممالک کو

میٹرشمال میں واقع ہے۔ دوسری صدی قبل میے يس يه علاقد انتهائي الهميت كاحامل تها \_ اور روم ، چین وغیرہ کے لوگ آزادانہ طور ہر اس خطے بیں الدورفت جاري ركهي بوئ تفيديه خزامة قزاقول كى فرست يس سب اور تهاران ين روم . چین ، جایان ، ایونان ، ہندوستان اور وسط ایشیا کے نوادرات تھے۔سے خوبصورت ملنے کی سو یااس سے زائد ہندوستانی مور تیاں تھیں۔ جن میں ہے کئی رقص کنال دلویاں تھیں ۔ یہ مورتیاں يشاور كے رائے سے اسلام آباد اور مزار شريف لائی کس دورانع کے مطابق ان کے بادے میں یہ مجوث مواكياكه يرانويث اشياء بس د زياده تر لندن میں ایک جایانی کلکش کو چار لکھ بونڈ میں فروخت کی کئی ۔ کئی درجن اب بھی اسلام آباد یں ہیں۔ ذرائع کے مطابق بحی ہوئی اشیا میں سے الك الك كي قيمت كم از كم 23-24 بزار يوند ي

كم نهيل ہے \_ بت سى اشياء عرب اور طلبى

ریاستوں میں بھی بھیجی کئی ہیں۔

## مركز تعليم بالغال كاقبام

ہوارت ایک المیٹی کے زیر اہتمام نے تعلیم سال 1995 کے آغاز پر سرکز تعلیم بالغال سیسٹر نیو گئیش یارک دشید مادکیٹ دیلی 18 میں قائم کیا گیا ہے سیسٹر میں اقلیم حاصل کرنے والے طلباء اور بزرگ حضرات کو حربی ، فارسی اور انگریزی کی مفت تعلیم حاصل کرنے ہوں اور انگریزی کی مفت تعلیم حاصل کرنے ہیں اس سیسٹر میں ہر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے ہیں اس سیسٹر میں ہر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے ہیں اس سیسٹر میں ہر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے ہیں اس سیسٹر میں ہر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سیسٹر میں ہر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل کو قاور تعلیم بالغان کا خرچ ہیں سکریش تعربی تعربی سکریش کی خرج ہواست ہوگا اور تعلیم بالغان کا خرچ ہواست ہوگا ہوں ہوگیا کہ کا حق ماس ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہواست ہوگا ہوں ہوگیا ہوں ہوگیا ہوں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوں ہوگیا ہوں ہوگیا ہوگی

### اردو صحافت ملي مبسرين اصنافه

عرصہ دراز سے ایک ایسے اخبار کی صرورت محسوس ہوری تھی جو امت کا تر جمان ہوسکے۔ لی ٹائمز اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی اس کی عمر دراز فرمائے اور امت کا تعاون ال سکے۔ لی ٹائمز کے سلسلے میں کچے مشورے عرض کر

ہوں۔ 1۔اس کے تمام مصنامین الحمد لللہ معلومات خیز سے ہیں۔ بین الاقوامی اسلامی تحریکات کے متعلق کافی

رہتے ہیں۔ بین الاقوای اسلای تحریکات کے متعلق کافی مطومات رہتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان محرکات میں ہم بھی شامل ہیں۔ محرکات میں ہم بھی شامل ہیں۔ 2۔ ہندوستان می فلمہ اسلام کی جدو جداور

2۔ ہندوستان میں فلبہ اسلام کی جدو جداور است کے احیاء کے لئے است کو ایک متعین راست ہتانے کی صرورت ہے۔ اس لئے آپ کچھ صفحات ہندوستان میں فلبہ اسلام کے امکانات، طریق کار کے لئے مختص کردیں۔ چونکہ طی ٹائمز طی پارلیامنٹ کا ترجمان ہے۔ اس لئے قائد طی پارلیامنٹ کی شاؤ کا متعقل صفح ہونا چاہئے۔ تاکہ طی پارلیامنٹ کی سوچ اور لائحہ عمل امت کے سامنے واضح شکل میں سوچ اور لائحہ عمل امت کے سامنے واضح شکل میں سے ورسانے۔

3 ملى ٹائمز كالمخرى صفحه الحمد للد نهايت اچھا رہتا ہے۔ اس صفحہ كو اسى انداز ميں لكھتے رہيں اور مختلف موصوعات رپقلم اٹھاتے رہيں۔

4۔ فی الحال بیپندرہ روزہ ہے اس کو 15روزہ بی اس کو 15روزہ بی رہے دیجتے ہے تو کہ اخبار ات نکالنا نہا بیت مشکل کام ہے۔ اس کی اشاعت میں تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اگر وسائل مختصر ہیں تو اس کو ماہانہ شکل دیں۔ ہمرصال ہر صورت میں اس کو جاری رکھیں۔ محدز ماں خال، جہلی و دائر کر ناٹک)

### لمى پارلىيامنٹ كاقدم قابل ستائش

بوسنیا کے مسلے پر عالمی برادری ، خصوصا مغرب، جس شقی القلبی کا اور بے حسی کا مظاہرہ کر دہا ہے وہ انسانیت کے لئے باعث شرم ہے۔ نام نماد حقوق انسانی کے نام پر ہر کسی کو اپنا نشانہ بنانے والا مغرب بوسنیائی حکومت کواپنے دفاع کاحق محی دینے کو تدار نمس ہیں۔

اورپ کے ہنگن میں جو سوچا سجھا اور مصوبہ بند خونی ڈرامہ دنیاکو دکھایا جارہا ہے اس کا تتبجہ کی بھی طرح کی توقع نہیں لکا سکتا۔ اقوام متورہ ہے ہم کسی بھی طرح کی توقع نہیں دکھتے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ارگنائزیش آف اسلامک کنٹریز بھی اس معالمے میں قرار دادیں پاس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر دہی ہے۔ اس کو چاہئے کہ مسلم مجابدوں کے گروہوں ہے۔ اس کو چاہئے کہ مسلم مجابدوں کے گروہوں

کوبوسنیاکی طرف روانہ کرے اس ضمن میں بلی پارلیامنٹ کے ذریعہ اٹھایا قدم قابل ستائش اور حوصلہ افراہے۔ محد کائل رصنا جامعت الفلاح بلیریا گئے اعظم کڑھ (بویی)

### آپ نے انو کھے میاں کو چھوڑ دیا

آپ نے امرالسد الرئے میاں و چھوٹے میاں پر انو کھے انداز میں تنجرہ کیا ہت پہند آیا۔ گر آپ نے ان انو کھے میاں کو چھوڑ دیا جنہوں نے 26 گست کو ہت بڑی طوفائی کانفرنس دلی میں گ ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ باہری معجد کی شہادت کے موقعہ پر انو کھے میاں نے فرمایا تھا کہ گھر میں چپ چھا کو عمل نے فرمایا تھا کہ گھر میں چپ کوم کرونا ہو تھے اب انگیش اور دھا کریں گویا احتجاج ہے اپنا بھاؤو طاقت کرناچاہتے ہیں۔ کانفرنس کے ڈریعہ دکھلاناچاہتے ہیں۔ کانفرنس کے ڈریعہ دکھلاناچاہتے ہیں۔ عبدار قدیب کلامور جام نگر (گجرات)

### بہاگل پور کے ملزموں کو فوری طور پر سزادی جا<u>ئے</u>

مونس تنظیم کے قوی جزل سکریٹری محد کمال الظفر و سکریٹری عبد المنان ایڈ و کمیٹ پٹنہ باقی کورٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جماگل بور کے بحیانک فسادات کے سلسلہ ہیں جو تحقیقاتی کمیٹن کی سہار لوث مجرم اور افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹن کی وری طور پر معطل کیا جائے ہے کہ تحقیقاتی کمیٹن کی فوری طور پر معطل کیا جائے ہے کہ تحقیقاتی کمیٹن کی فوری طور پر معطل کیا جائے ہے کہ تحقیقاتی کمیٹن کی جاری کورٹ خوات میں افراد کے خلاف نوٹس ہوری کورٹ کی اور سابق ایس پی دویدی نے مشر کہ طور پر جانگل بور کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا عزم کیا تحاجس ہو گئی ہوئے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا عزم کیا تحاجس ہوں وی کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا عزم کیا تحاجس ہوں کے دور کے اسلمانوں کو تباہ کرنے کا عزم کیا تحاجس ہوں کے دور کیا تحاجس ہوں کے دور کے دور کیا تحاجس ہوں کے دور کے دور کیا تحاجس ہوں کیا تحاجس ہوں کے دور کے دور کیا تحاجس ہوں کیا تح

یں وہ می مقد ملت ماہ ہوجودہ حکومت سے پر دور موانب کرتی ہے کہ بھاگل بور فساد کے مجرموں کو جنبوں نے ہندوستان کو دنیا بھر میں رسواکیا ہے فوری طور پر سزادے ناکہ انصاف کامعیار بلند ہو۔

درس اشاء مونس تنظيم كياكے دفير محله نيو كريم لنج ميں گذشة دنول داكثراحمد حسين آزاد صدر مونس کیا کی صدارت میں مونس کے ارالین و معززین کیا کی ایک خصوصی نشست ہوئی۔اس نشست سے خطاب كرتے ہوئے محد كمال الظفرنے يشنه من ملى يارليامنث کی جانب سے منعقد ہونے والے کل ہند اجلاس کے اغراض و مقاصد بر روشن دالی اور مجوزه کانفرنس کی ابتدائی تیار بوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ واضح موكه ملى يارليامنك كايشه اجلاس جوماه ستمرس مورما ہاں کا استام مونس تنظیم کررہی ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہونے جناب مسعود منظر ایڈوکیٹ نے کہاکہ مونس کے ذریعہ جو بھی اجلاس ہوگا سے گیا کہ شہری صرور کامیاب بنائیں کے۔جناب عطاءالر حمن ایدوکیف صدر مسلم لیگ بهار نے کہا کہ ہمیں موس تظیم سے مدردی اس لئے ہے کہ موٹس نے اپنے قیام كے بعدے آج تك ملى مفادے ہٹ كركوئى كام تهيں كياب لهذا بم اس اپناتعاون دين ربي كے -سداحد قادری جزل سکریٹری مونس گیا ، سید افضل شیر سکریٹری مونس گیا اور قر وارتی نے ڈمریا امام کنج ، یلاموں س ہوئے قتل عام کے سلسلہ س حکومت کی

بے توجی اور سرد مهری پر سخت افسوس کا اظهار کیا۔
پر وفسیر اجمد حسین آزاد نے بال محاکرے کے ج سے
متعلق حالیہ بیان پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔
میڈنگ کے اہم شرکا، میں مذکورہ افراد کے
علاوہ جناب آصف رصفا، جناب سلطان احمد، جناب
شمیم اختر، جناب سلیم اشرف اور جناب انوار احمد
قابل ذکر ہیں۔

## بهار مین مسلم سینا کاقیام

م فس سکریٹری۔ مونس۔ پٹنہ

"مسلم سینا" کے بانی وصدر محد اکبر علی پرویز
نے ایک خصوصی ملاقات کے دوران بتایا کہ
ہندو بتانی مسلمانوں کی ملک گیر پیمانے پر جو بھی
اجتماعی پریشانیاں ہیں ان کے خلاف صدائے احتجان
بلند کرنا مسلم سینا کا فرض اولین ہے حالانکہ ہمارے
ملک میں ایسی تی پارٹیاں ہیں جو قوم کے مفادک تکمیل
کی خرض سے معرض وجود میں جتی ہیں، گرانسیں اپنے
مقصد کے حصول میں کہاں تک کامیانی بل ہے میا ظہر
من الشمس ہے۔ کین ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ شظیم
مقسد کے مفاد میں اپنالائح عمل تیاد کرے گی۔
مقطر مامام ابش مظفر لور

### كشتوار مين فوج كى زيادتى

14 آگست جو 190 کو کشوناؤ میں تعینات آر آر
کے ہتھیار بند جو انوں نے اس شک میں کہ شاید سمال
کے مسلمان پاکستان کا بوم آزادی منائیں گے ، سبز پر چ
ہماں مسلمانوں کی خاصی تعداد بست ہے گئے اور تمام
مجاب مسلمانوں کی خاصی تعداد بست ہے گئے اور تمام
مظاہرے کرائے گئے ۔ پاکستان اور ملی شینسی کے
مظاہرے کرائے گئے ۔ پاکستان اور ملی شینسی کے
مظاہرے کرائے گئے ۔ ان لوگوں سے کماگیا کہ سیاہ جھنڈہ ہر
مسلم مکان پر امرایا جائے۔
مسلم مکان پر امرایا جائے۔

15 آگست کو پھر ان لوگوں کو جمع کیا گیا اور سرکاری پروگرام کے علاوہ ان سے تر لگا لمروایا گیا۔ حقیقت یہ کہ ان گاؤں کے لوگوں کے مطابق دہال 14 آگست یعنی بوم پاکستان کی تقریب نہیں ہوئی تھی مگر سکورٹی عمل کے ایک اردوائی دلایا کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ اس طرح کی کارروائی سے ہر مسلمان ناراض ہوچکا ہے اور سکولر غیر مسلم حضرات بھی اس زیادتی پریرہم نظر آتے ہیں۔

مشآق احدد لومشآق زم زم میڈیکل شاپ کشنواز منلع ڈوڈھ جموں و کشمیرا

### تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لئے ایک مثبت قدم

گذشته دنون آل انڈیا ایجوکشنل اینڈ ویلفیر
سوسائی دام پور کا کیا ایم اہم اجلاس زیرصدارت جناب
حکیم عمر حیات خال نیازی امروہ وی سوسائی کے ہیڈ
ہوکہ یہ سوسائی مسلسل تین سال سے تعلیمی بلندی
کے لئے سرگرم عمل ہے۔ اس کے دائرہ کادکو پورے
ملک اور خاص طور پر ان طاقوں میں وسیج بنانے کی
مزورت محسوس کی گئی کہ جہاں جہاں ہمارے عوام
اور خاص کر اقلیق طبقہ کے لوگ تعلیمی پسماندگی اور
معاشی بدھالی میں بسلا ہیں۔ اجلاس میں گرتے ہوئے
تعلیم معیاد اور تعلیمی اداروں کے فقدان پر گرائی سے
تبادلہ خیال ہوا۔ نیز اقلیمیوں میں تعلیمی نظام کو موثر
تبادلہ خیال ہوا۔ نیز اقلیمیوں میں تعلیمی نظام کو موثر

بنانے کے لئے مفیدلائح عمل مرتب کئے گئے اور جلدی
موسائٹ کی شاخوں کے ذریعہ بک بینکس اور فیس فنڈ
کے قیام کافیصلہ کیا گیا آگہ عزیب و نادار طلبا و طالبات
کی مدد کرکے ان کی تعلیم کو جاری رکھا جاسکے۔ اور اعلی
تعلیم کے لئے وظائف کامعقول انتظام کیا جاسکے۔
عبدالسلام خال جزل سکریٹری
عبدالسلام خال جزل سکریٹری
سالٹ نڈیا ایجو کمیشن اینڈویلفیر سوسائٹ دام اور

## خیرت انگیز انکشاف کو دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں

ہفت روزہ " ٹائمز " میں ایک مضمون اہمزی صفحہ پر " جرت انگیز انکشاف " پڑھا۔ اس انکشاف " پڑھا۔ اس کو کہ آج ہے کہ تیار شہیں ہوتا۔ کیونکہ آج ہے پہلے اس پر اسراد مقام کو تلاش کرنے کے لئے سائنسدانوں نے جو طریقے اپنائے ان کے بادے میں کسی اخبار میں یہ تو پڑھا یہ کی خبر میں سنا۔ آئ اوپانک یہ انکشاف سامنے آگیا۔ یہ کسیاجادوہ ج

دوسری قابل غور بات بیہ ہے کہ "ابلیس معلون " جونكه قوم جنات س ب اس في اپناسيد کوارٹر کہیں بھی بنایا ہوا ہواس سے کوئی بحث نہیں۔ ليكن اس كى كابيد مي جنت بهي ممبران ياساهي مول کے وہ بھی تو قوم جنات سے سی ہوں کے۔اور اس کے بیڈکوارٹرسے "ابلیس ملعون" کے خلاف جو بھی ممرمضوبه بناكر بهاكے كارتوده اين بي قوم ميں توجاكر پناہ لے گا۔ "ابلس ملعون "کے ساتھی کا انسانوں میں اكريناه ليناج معنى دارد ايرتوايسامعلوم بوما يكر ابلىس معلون " بىن الاقوامي سطح ريكوني نيافتنه چيلانا چاہا ہے۔ یا مجریہ امریکہ کی اسلام کے خلاف کوئی سازش ہے۔ تسیری چزیہ کہ جو فوٹو آپ نے پیش کیا بي فوالو اكراب في علامتى بناياب سباتواس ير فچ کمنابیکارے لین اگرآپ اے حقیقت سے تعمیر كرتي بي توقطعي قرن قياس نهيل كيونكه اس براسرار علاقے من جب مصبوط سے مصبوط ترین طیارہ مجی

کرتے ہیں تو قطعی قرین تمیاس سہیں کیو نکہ اس علاقے میں جب مضبوط سے مضبوط ترین جاتے می فنا ہوجا ما تھاتو یہ فو فوکون تکھیٹالیا؟ حکیم عمر حیات خال نیازی امروہوی زود تحصل امروہ

### بھاڑے کا امام بمارا قائد نہیں بوسکتا

پٹنہ اجلاس کے سلسلہ میں قاملی پارلیامنٹ کا الک اہم پیغام "دیکھنے اور رڈھنے کا اتفاق ہوا اور اجھا خاصامتار ہوا۔

اللہ کے آخری رسول خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آخری پیغام میں جلی حروف میں کھا ہوا ہے بعنی مسلمانان عالم لوید دعاسکھلائی گئے ہے؛
یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی متقبوں کا امام بنیں ۔ اس دھوکہ میں کوئی نہ بناتیو؛ بھاڑے کا امام نہیں ۔ اس دھوکہ میں کوئی نہ رہے کہ ہم خواہ کیے ہی ہمول کین ہمارا امام متقی اور پرہنزگار ہونا چاہے ، ناکہ اس کے پیچھے ہماری بھی نماز ہوجائے ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امات میں نماز رہے خوالوں میں سے سبھوں کی نماز ہوگئی ہنیں، مرگز نہیں، مناقص کی نماز نہیں ہوئی۔ خود بھی متنی ہرگز نہیں، مناقص کی نماز نہیں ہوئی۔ خود بھی متنی مرگز نہیں، مناقص کی نماز نہیں ہوئی۔ خود بھی متنی اور پرہنزگار بنتا ہوگا جبی ہماری نماز ہوگئی۔

وہ بھاڑے کا امام جودراصل ہمارا غلام ہے۔ یعن تخواہ پر مقرر ایک شرعی نوکر ہوہ اگر وقت پر نماز پڑھنے نہ آئے۔وہ بڑھ چڑھ کر ہولئے کی کوششش کرے تو دودھ کی کھی کی طرح نکال باہر کردیا جائے گا۔ تو وہ

رہے کہ امام کے معنی ہیں لیڈر۔ اس کے پیچے نماز پڑھنے
والے اس کی لیڈر شپ قبول کریں گے ، یا کرتے ہیں۔
اس بھاڑے کے امام میں قوموں کی قیادت وسیادت
اور امامت کی صلاحیت ہوسکتی ہے ؟ نہیں ، ہرگز
نہیں؛
مظفر حسین (خطیب معجد)
بازار حاتی گی، مدھولوں (دلوگھر)

مارا الم عيامارا غلام يادر عاورا في طرح ياد

## تو پھرملک کا مستقبل مار یک ہے

کیا ہندوستان یا مماداشر بال مُحاکرہ کے ج پر وراشت ہے کہ وہ جب چاہیں اور خاص کر کے ج پر جائے والے مسلم عوام اور بمبنی اور ہندوستان میں کے دور کاتے رہیں کی سے کوئی ذاتی دشمیٰ مسلمانوں کوڈراتے اور دھ کاتے رہیں نہیں ہندوستان میں لینے والے تمام لوگوں کا ہندوستان پر برابر کا حق ہے ۔ صوبائی اور مرکزی کو متن کو چاہے کہ بمبنی اور ہندوستان کے تمام عوام کے حقوق کا تحفظ کرے اگر بال مُحاکرے کو اسی طرح متازی حاصل دی تو ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر میں اور مرکزی میں میں اور ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر میں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر میں ہیں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہیں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہیں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہیں ہیں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہونے کے دور ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہونے کا میں ہونے کیا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہیں ہونے کی ہندوستان کا مستقبل نادیک نظر ہونے کیا ہے کہ ہونے کیا ہے کہ ہونے کیا ہو

ا مناب عالمرای سندهی مارکسید، بعثیاره مجد کالوبور احمد آباد

## نشه بندی کے اثرات

آندهرا پردیش میں کمل نشد بندی کے نظاد کے بعد صناح نظام آباد میں انسداد نشد بندی کے تحت اب کت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ 63 ہزار 844 دوستے بالبیت کی اشیا، صنبا کر گئی ہیں۔ جبکہ صناح میں شراب کی غیرقانونی مسلم کو انتخابی کو دو کئے گئے ہیں صناح سے مسادا شر اور کرنا تک ریاستوں کی سرحدیں منصل مسادا شر اور کرنا تک ریاستوں کی سرحدیں منصل ہونے کی وجہ سے صناح میں غیرقانونی شراب کی منتقل میں سندیادہ ہوتی ہے۔ اس صنمن میں پائے بسی بشمول دو سیس بارہ کار ، تین لادی ، آبک سو تعیس اسکوٹرس، ایک مویٹ ایک رگڑا ایک بیل بندی کو صنبا اسکوٹرس، ایک مویٹ ایک رگڑا ایک بیل بندی کو صنبا کرنیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جملہ آٹھ سوچوراسی افراد کو گرفاد کیا گیا ہے۔

### **بندوستان میں ہماری ایجنسیاں**

ملے ملی انظام آباد

معلى بكدون جسيب بور - بعام يور - (بدار)

مدولاناحافظ محد المعمل صاحب جميت الفلاح مليريالخ ماعظم كرد (اوي)

> کتاج بک ولو مین رود درانچی - (بهار)

په جناب عبدالماجد صاحب سلم بک دُنو در یلوے اسٹین روڈ جامع مسجد۔ دھنباد (سار)

پروفسیر تسنیم بلخی بلخی مترل کهند سرائ مهارشریف نانده

- 1 8 1 4 2 1 1

### واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر کو طاقت سے فتح نہیں کیا جاسکتا

### وادی مس کشمیری کانسس بورے ملک کام ل داؤبرلگا بوائے

معاصر صحافت کے اس کالم میں ہم مسلم معاملات،سیاسی حالات اور دوسرے اہم موضوعات پر معروف اہل قلم اور صحافیوں کے مصامین شائع کرتے ہیں۔ بی مصناسي بم مختلف قوى اخبارات سے سنتخب كرتے ہيں۔ ان كى اشاعت كامقصديد ہے کہ قارئین دوسرے اخبارات کے قلم کاروں کے نظریات و خیالات سے والف بوسكين اوربيجان سكين كددوسرى زبانول كے اخبارات مذكوره معاملات يركياموقف اختيار كررب بس

> وادی تشمیر میں حالیہ ترین خونی وادی واقعات اس جانب اشارہ کرتے بس که کشمیری عوام کی آزادی کی جدو حبد بر پابندیال اور سخت کردی جائس گی۔ چرار شریف کے واقع نے ثابت کردیا ہے کہ مسلح جنگ جوؤں کی سرکونی کے لئے ہندوستانی فوج ضرورت سے کس زیادہ طاقت استعمال كرسكتى ب خواه اس كے لئے بى بسائى آباديال مى تباه كرنا يا مقدس مقامات كو نقصان ی سیخانا رہے۔ کسی دہشت کرد کروہ کے باتھوں اليب نارويجي سياح كے قتل اور باقي جار مغربي ساول کی برغمالی نے بوری دنیاکو شدید صدے ے دوچار کیا ہے اور گذشتہ پانچ سالوں می صد درجہ بدلی ہوئی صورت حال نے 1980 می دبائی س

وه کشمیری علیحدگی کسی قیمت بر برداشت نهس کرسکتا اور مقامی عوام کے جذبات کی طرف سے بے بروا ہوکراہے کشمیر میں اپنی فوج تعینات رکھنی بڑے گی ۔ کشمیریوں کی علیحدگی پسندی کو کسی بھی سطح ہر مسئلہ کے حل کی حیثیت نسس دی جاری ہے ۔ گویا کہ جمول والشميرك كسى حصة كو بھى يەامىدىنىس راھى چاہتے کہ وہ ہندوستانی حکومت سے کسی معاہدے کے تحت علیدہ ہونے کی اجازت دے دے گی۔ اور اس مسئلہ ير ايك طرف ياكستان ناكام ربا ہے تو دوسری طرف عالمی برادری نے تھی کھار کشمیرس زیاد تیوں یہ ہندوستان کی شفید ضرور کی ہے لیکن عليحد كى پسندى كى وكالت كى حد تك نهس اور تجيل یانج سال کے واقعات نے ثابت کردکھایا ہے کہ کشمیرکو طاقت سے فتح نہیں کیا جاسکتا اور ان سے یہ لکے سبق بھی ملا ہے کہ آزادی کے انتخاب کے دروازے بند ہو چلے بس۔

لشمیر کی شدید اور طویل جدوجد او نمی بے سبب نہیں ہے۔ کشمیر کے حق خود مخاری کے عام اعراف کے ساتھ یہ حقیقت اپن جگہ ہے کہ 1947 میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کے وقت جس خصوصی حیثیت کاوعدہ کیا گیا تھا ووزائل بوتی جاری ہے۔

يرعكس كوني نظير قائم نسي كي اور مدي مندوستاني فوج کو تشمیرے انخلاء یہ مجبور کرنے کی غرض سے معاملات می مرکزی حکومت نے خاصا براثر موقف ياكستاني تربيت يافية دراندازول كوكشمير بفيخ من كامياب بوسكا - مندوستان فيدواض كرديا ي ك

لمل آزادی کے قریب الحصول ہونے کی امد کو

دھندلادیا ہے۔ سابق سوویت نونس سے خود مختار

ریاستوں کی علیدگی نے بھی کشمیریوں کی عام امدے

اختیار کیا ہے جو روبیہ سعید والے موقف سے مختلف ہے جس نے حکومت کی کروری اور فیصلے کی

گذشة سالوں کے مقلطے میں برغمالیوں کے

امریکدنے بھی کہاہے کہ ذکورہ واقعدے اس

تجاویز بھی بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور

سرب باغیوں کی ناز برداری کا پلندہ ہیں۔ان تجاویز

میں مسلمانوں سے لے کر سربوں کو کچھ دینے می کا

انتظام ہے بد کہ ظالموں کو کمفر کردار تک سینیانے کا۔

امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایکی سرب باغیوں کے

صلاحیت سے محروی کا تار دیا تھا۔ اس خراب صورت حال میں جگ موہن کو کورٹر بناکر وی بی سنكه حكومت في جلة يرتيل كاكام كياء

بانس کر سچن اوسٹرو کا قتل دہشت کردی کے ایے فارجی کروہوں کے ہاتھ س طے جانے کے خطرے کا اشارہ ہے جن کا سفاکانہ طرز عمل آزادی تحریک کی مقبولیت کو داغدار کرتاہے۔

كامن بندكرديا ہے جس كا

شوت حفاظتی فوجوں کی مدد

کے لئے کشمیر میں انسداد

دہشت کردی کے مغربی

مشیروں کی آمدے۔ نئ دیلی

س مسز مار کریٹ تھیج نے

شمیرکے واقعات کو دہشت

کردی کے عمومی خطرے

سے تعبیر کرکے اور جال

كسي بحى ابجرے اس كا قلع

مع کرنے کی صرورت بر زور

دے کر اس خیال کی تائید کی

ج جنگویاند سرگر یوں کے کشمیر پر منفی اڑات

غیر ملکی نشیروں کو قتل و غارت کری ۱ عنوا اور زرکشی

سے باز نہیں رکھیں کے بلکہ وہ سیلے کے حل کی داہ

س رکاوٹ ڈالنے کے لئے اپن سرکرمیاں تر تر

كردى كے \_ وادى كے شير شاہ اور ياسن ملك

جیے لیڈر مسلح دہشت گردی سے دست بردار اور

تشدد سے تانب بوطے بیں لین اپن زندگیوں کو

لاحق خطرے کے مدفظر ان کی عوامی سرگرمیاں

محدود ہو کئی ہیں کروہ بند لٹیروں نے اپنے بہت سے حریفوں کو خالموش کردیا اس کا اندازہ میں لگایا

جاسكا ہے كہ اب تك اعوا شده 1700 كشميريوں

سی سے نصف تعداد کو موت کے گھاٹ آثارا جاچکا

ہے۔اس کے باو جود اوسٹرو کے قتل پر وادی س

رہنماؤں سے مل کر انہیں قیام امن کے لئے راضی

اس کے ساتھ ہی اس قتل نے دنیا بحر میں حفاظتی فوج کی نکت چینیوں

احتجاج ہوا اور اس فعل کو دادی کی پیشانی ہے بدنما داع قرار دیاگیا۔ لین مسئلہ یہ ہے کہ افراد کے لئے ظلم و جبرے نبرد آزما ہونا ست مشکل ہے۔ کئ اخبارات کے مدیر تو مارے جانے کے خوف سے اسے دفتروں سے باہر سس نطلت اس برستم یہ کہ اسس حفاظتی فوجوں سے بھی خطرہ لاحق رہتا ہے جنسي ان كي تنقيد كرال كزرتى ہے۔ غیر ملکی لئیروں کے خلاف عام احتجاج حفاظتی

كرديت بس اس سے مقامی عوام بركشتہ ہوتے بس ہونا یہ چاہتے کہ ان فوجیوں کو یہ بات ذہن کشن كراتى جائے كدان كاكام حفاظت كرنا ہے كسى كو ديانا اور دھمکانا سس اور اس لے شری آبادی کے علاقول میں تعین لونٹوں میں کشمیری زبان جاننے والے افراد کو رہری کے لئے رکھا جاتے جو انسس مقامی نزاکتول سے باخبر کرتے رہیں۔

کشمیرکی شدید اور طویل جدوجد نونی ب سبب نہیں ہے۔ کشمیر

کے حق خود مختاری کے عام اعراف کے ساتھ یہ حقیقت این جگہ ہے کہ 1947 . س بندوستان کے ساتھ الحاق کے وقت جس خصوصی حيثيت كاوعده كياكياتها وهزائل ہوتی جاری ہے حفاظتی فوجوں کے رویے یو مجی آئے دن تنقيدي موتى رہتى ہيں۔ چرار شریف کے حادثے



کیاان کشمیری خواتین کے زخموں پرمرهم رکھنے کاعمل شروع ہوگا

فوجوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ علیمگی پسندانہ کے بعد وزیراعظم نے ست دباؤ رہنے پریا اعلان عناصرے وادی کو پاک کرنا چاہیں تو ان سے نبرد کیا کہ آزادی ہے کم کسی بھی موضوع پرگفت وشنید آزما ہوں۔ اس عمل میں ، جسیاکہ ہوتا آیا ہے ، وہ ہر

ہوسکتی ہے اور وعدے کے باوجود اس کی کوئی شخص کو مشکوک مجھے لگتے ہیں اور عام آدی اور تفصیل بتانے سے انہوں نے گریز کیا۔ اس سلسلے

وادی کے عوام می مزید اعتماد پیدا کرنے کے لئے انتخابی عمل کے مشاہدے کے لتے بین الاقوامی مصری کو مدعو کیا جاسکتا ہے۔کشمیری عوام کا عتماد بحال کرنے کے لئے دور اندیثی اور عزم کی ضرورت سے کیونکہ نہ صرف کشمیر بلکہ بورے ہندوستان کامستقىل داؤىرلگاہوا ہے۔

لٹیرے کا متیاز ان کی نظرے اٹھ جاتا ہے۔ تتجہ یہ ہوتا ے کہ مختلف حرکتوں سے یہ لٹیرے حفاظتی فوجیوں کو اشتعال دلاتے رہتے ہیں جو اس کے ردعمل س این بندوقوں کارخ آباد علاقوں کی طرف

س کوئی تاخیر موقع کو کھودینے کے برابر ہوگا۔ اور کشمیریوں کو یہ یقنن دلانے س حکومت کی ناکای کہ ان کی خود مختاری کی تحریب کو جگ موہن کی جاہرانہ پالسی کے آئینے میں نہیں دیکھا جانے گا بردی کم نظری کی بات ہوگی۔

آخراسی شرائط یو کشمیر کا مندوستان سے الحاق منظور ہوا تھا اور اس کی مزید تصدیق 1952 ، میں جوابر لعل نمرو اور شع عبدالله کے درمیان ہوتے معاہدہ دلی سے ہوئی تھی۔ اس کے تحت آر شکل 356 کے اطلاق ہے جموں وکشمیری استثنائی حیثیت اور دیگر ضمانتی گذشته سالوی میں مطائی جاتی رہی ہیں۔اس طرح تشمیر کے مستقبل برکسی مذاکرے کی بنیاد سنے گا۔ اگر مسٹر ترسمها راؤ اعلان کردی که عوام کے منتخب نمائندوں کی گفت و شندی بنیاد میں رہے کی تو کشمیر میں جو انتخابات کرانے کے وہ مشاق میں اسے معنویت مل سکے گی۔ وادی کے عوام من مزید اعتماد پیدا کرنے کے لئے جیبا کہ دوسری حکومتوں نے کیا ہے انتخابی عمل کے مشاہدے کے لئے بین الاقوامی مصرین کو مدعو کیا جاسكا ہے ۔ غرصنيك كشميري عوام كا اعتماد بحال لرنے کے لئے دور اندیشی اور عزم کی صرورت ہے کیونکہ نہ صرف کشمیر بلکہ نورے ہندوستان کا ستقبل داؤ برلگاموا ب. تحرير: اجيت بها چارجي (انگریزی سے ترجم)

#### بقیہ یکساں سول کوڈ کی بنیادیں

اس فلسفد کی حقیقت کو انچی طرح سمجه چکے تھے چنانچہ مولانا سید ابوالاعلی مودودی و غیره اس قکری ار تداد کے خلاف محاذ آرائی کے لئے مدان میں کود برے اس دوسرے محاذیر ناکامی کے بعد اس کروہ نے قانون كاسهارا ليا ـ دستور مي دفعه 44 كى شموليت

شروع میں یکسال سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا گیا اس کے بجائے دوسرے حرب اختیار کتے جاتے رہے۔ پیاس سال کے دوران اس کے لے میدان ہموار کیا جاتا رہا۔ اب جبکہ سرکاری میڈیا اور اخبارات کے ذریعہ ذہنی تیاری کا کام کافی حد تک بورا ہوگیا ہے تو یکساں سول قانون کے نفاذ کا شور بلند ہونے لگا ہے ۔ لیکن یکساں سول قانون سلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری افلیتوں کے لئے بھی ناقابل قبول ہوگا اس لئے دوسری افلیوں کو بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرکے اس كادروازه بمعشر بمعشرك لغ بندكر ديناج است

### کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔جبکہ ہونایہ چاہتے تھا کہ عالمی عدالت میں ان جنگی مجرموں کے خلاف کارروائی کرکے انہیں سرراہ پھانسی کے چھندے بر التکایا جاتا اور ایسی عبرت ناک سزائس دی جاتیں کہ محرکونی بھی طاقت ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے

بهانب سكتي تفس تو موجوده مسلم قيادت كو تعليم كي اہمیت کا احساس دلانے میں کیا چیز مانع ہے۔ اوقاف کی رقوم اکالحوں اور نو نیورسٹیوں کے قبام پر کیوں نہیں خرچ ہو سکتی۔ مانا کہ ہر مسلمان کی زندگی میں مسجد کی خاص اہمیت ہے کیکن درسگاہ کی

## بقیہ مسلمانوں کو شرورت ہے

حرمت بھی کم نہیں ہے اگر مسلمان لیڈروں کی نوجوان نسل یہ کام کرسکے تو ان بریہ راز کھلے گا کہ وزراءا عظم یا وزراءاعلی کی خوشار کے مقلبے میں یہ لسي زياده منعت بخش ہے۔

### بقیہ بوسنیاکے شہیدوں کو سلام

، اقوام مخده ، مغرب اور بوری دنیا کو چرهانے کی كرك بحاك كحرف بوت اب مغرى يريس برا کوششش کرتے ہیں لیکن کسی کو غیرت نسی آتی رجوش انداز مل كدرما ب كد سرب امريكه كى امن اور نہ می انسانی حقوق کی دبائی دینے والی مغربی تجاویز کو مانے کو تیار ہوگئے ہیں اور اگر اب بھی وہ طاقتوں کا خون جوش مارہا ہے۔ بھ تو یہ ہے کہ ان سی مانے تو اس سے مجی جمیانک عملہ ان بر کیا

بدامن تجاويز بھی بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور سرب باغیوں کی ناز برداری کا پلندہ ہیں۔ان تجاویز میں مسلمانوں سے لے کر سربوں کو کچو دینے بى كا نظام بن كدظا مول كوكيفركرداد تك سينيان كار

طاقتوں کو اس جنگ میں لطف آرہا ہے اور یہ برای دلی رہی دری دری اس ملانوں کے قتل عام کا تماشد دیکھ رہی كامن كوششى متاثر نهي بول گي ليكن يه امن

ليكن جب يانى سرے اونچا ہوگيا ، ظالموں لے تمام حدود کو یار کرلیا اور مغرب کا وقار بری طرح مجروح ہونے لگا تو ان طاقتوں نے سرب مُعكانوں يہ بمباری کاڈرامہ رچا اور ایسی پلاتنگ کی کہ سربوں کو پلے سے ہی اس کا علم ہوگیا وہ اپنے علاقے خالی

### بوسنیا سے متعلق نیا امریکی بلان

## کلنٹن کی مسلم دشمن ذھنیت کا آئینه دار سے

کروشیائی طی اور سربوں ک شکست فاش کے بعد پہلی بار جارح سربوں کو معلوم ہوا ہے کہ انسانی المیہ کے کہتے ہیں۔ اب تک " فتوحات " حاصل كرك وه مقبوصة علاقول س بربریت کامظاہرہ کرتے تھے جس کی وجہ سے لاکھوں بوسنیائی مسلم اور کروٹ عسائی یا تو قتل کردئے گے یا سے گروں سے نکال باہر کے گئے اور اب خسة حال پناه گزی فیمیون مس تسمیرسی کی زندگی بسر كر رہے بس ـ ليكن اب كروشيا س رہنے والے سرب بھاگ کر یا تو سربیاس یا سربوں کے قب والے بوسنیاس پناہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ کروشیاکی فوج نے ان سربوں کے ساتھ اس قسم کا وحشیانہ سلوک نهس کیا جسیا که سرب فوج مسلمانوں اور کروٹوں کے ساتھ فتح کے بعد کرتی ہے ۔ نہ تو کروشیائی فوج نے سرب عورتوں کی اجتاعی زناکاری کی منہ می ان کے نوجوانوں کو قتل کیا اور بد ی کسی کو اپنا کھر چھوڑ کر بھاگ جانے کے لئے کہایا كسى كوزېردستى نكال بامېركياليكن مچېر بھى سرب ايك لکھ سے زائد تعداد میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور پناہ گزیں کیمیوں میں زندگ بسر کرنے ہر مجبور ہیں۔ شایداب انهیں احساس ہو کہ اس ظلم و بربریت کا مزہ کسیا ہے جو وہ اب بھی بوسنیائی مسلمانوں کے

بلقان کی حالیہ جنگ کے آغازی سے روس بوری طرح جارح سربوں کا حامی رہا ہے ۔ بورونی مالک اور امریکہ کی یالیسی اگر کھل کر سربوں کے حق میں نہیں تھی تو ان کے خلاف بھی نہ تھی۔ امریکہ اور بوروب نے اسے اعمال اور یالسیوں سے ہمیشہ سی تاثر دیا کہ اگر سربوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تواس سے جنگ کے شعلے مزید بھر کس کے ۔ تنجا سربول نے مسلم مردوں اور خواتین کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا جے س کر رونگٹے گھڑے ہوجاتے ہیں۔ لیکن امریکہ اور بوروپ دونوں کے کانوں رجوں تک بذرینگی۔

ساتھ روار کھے ہوئے ہیں۔

لیکن ظاہرے بعض غیور مسلم ممالک خاص طور سے ملیٹیا اور ایران نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا ۔ بل کلنٹن کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلم دنیا میں ان کا اعتبار بالکل ہی ختم نہ ہوجائے ۔ چنانچہ بوری مکاری کے ساتھ وہ ایک نئی تجویز کے ساتھ

نیا امریکی پلان کھنے کو تو خفیہ ہے مگر اس کے مندرجات برای بوشیاری سے بریس کو جاری کردے گتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی پہلے کی طرح سربوں کی ناز برداری میں مصروف ہے۔ کینے کو تو اس نے پلان میں ہر فراق جنگ کے لئے کھ ترغیبات اور کھید دھمکیاں ہیں لیکن ہے یہ ہے کہ یہ یلان بھی سربوں کی منہ محراتی اور جارح کی نازبرداری کے مرادف سے کیونکہ اس س سربوں کو کافی مراعات دی کئی بس - امریکہ اور اس کے حلیف ان مراعات کا کھل کر ذکر نہیں کر رہے ہیں لین اب یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ

سربرینیکا اور زیا مستقل طور ر سربول کو دے دئے سیس فیصد ہیں۔ آبلن سربیا کی مدد سے انسول نے 70 فيصد بوسنياير قبضه جماركها ہے - حال مي سي

ا يك سال قبل سابق يوكوسلاوي سي امن کے لئے ایک انٹر نيشنل امن پلان تيار کاگاتھاجس کے مطالق بوسنیا کو تین حصول میں بانٹ دیا ك تها ـ بوسنيا س

مسلمان 45 فیصد سے زیادہ ہی جبکہ سرب تقریبا سربرینیکا اور زیبا ہر قبضہ کے بعد ان کے مقبوصنہ

علاقہ میں مزید اصافہ ہوگیا ہے۔ امریکی پلان کے مطالق بوسنیائی سرب اب دونوں شروں کو اسے سربات قبول كرتے بس يانسى

25مئ۔ ناٹو کے لڑا کا حہاز سربوں کے ایک ڈیویر حملہ

کرتے ہی کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے ہتھیاروں کو

سرائیوو کے پاس سے بٹانے سے انکار کردیا تھا .

سربوں نے جوابی کارروائی کے طور پر محفوظ علاقوں بر

حلد کیا۔ تزلہ براکب اسے ی علے سے 71 لوگ مارے

26 می۔ ناٹو کے حہاز بوسنیاتی سربوں کے بارود کے

کئی اور ڈلیووں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے خلاف

سرب فوج اقوام متحدہ کی امن فوج کے 370 لوگوں کو

2 جون ۔ ایک امریکی ایف 16 طیارہ سربوں کے ذریعہ مار

كرايا جانا ہے۔ ناٹواكك ئى ربيدرى ايكش فورس قائم

18 بون ۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کے برغمال بنائے

11 جولائی \_ سرب اقوام متحدہ کے اعلان کردہ محفوظ

25 جولائي \_ اقوام متحده كا اعلان كرده دوسرا محفوظ علاقه

زیا تھی سربوں کے قبندس آجاتا ہے۔ سربوں نے

دونوں شروں کے مسلم عوام پر مظالم کے بہاڑ توڑ

دئے جن کی تفصل سن کر دنیا کے رونگٹے کھڑے

4 آگست ۔ کروشیاکی سرکاری فوج اینے بیال کے

سرب باغیوں کے خلاف زبردست حملہ کرتی ہے۔

24 کھنٹے کے اندری کروشیا کے باغی سربوں کی کمر

توٹ جاتی ہے۔ چار روز کے اندر یعن 8اکست تک

کروشیا کاوہ 17فیصد علاقہ جواب تک باغی سربوں کے

قبضدس تھا اس کے زیادہ تر حصہ یر کروشیائی فوج

28 اگست۔ سرب بالغیول نے سرائیو کے مرکزی

بازار برحمله كردياجس مين 37 فراد بلاك اور تقريباسو

30 اگست ۔ ناٹو کے جازوں نے سرب

ٹھکانوں ر زور دار حملہ کیا ۔ کہا جاتا ہے کہ ناٹو کی

تشكل كے بعديداب تك كاسب بيرا حمله

قبضه كركستي ہے.

ز فی بوگے۔

رغمال بنالتتی ہے۔

كرنے كى تجويزياں كردى ہے۔

کے تمام لوگ رہاکر دے جاتے ہیں۔

علاقے سربرینکار قبضه کر لیتے ہیں۔

یاں رکھ سکتے ہیں جبکہ ایک سال قبل والے امن يلان من يه علاقة مسلمانون كو ملاتها ـ ليكن بوسنياتي سربوں کو بعض اپنے مقبوصہ علاقوں کو مسلمانوں کے توالے کرنا ہوگاجے وہ پہلے می مسرد کر حکے ہیں ۔ ایک سال قبل والے امن بلان میں سربوں کو 51 فيصد علاقة ملنا تحار غالبا موجوده امريكي يلان س اس ے بھی کھے زیادہ دیا گیا ہے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ

امریکہ نے اپنے نئے امن یلان کے ساتھ

دهمكيول اور ترغيبات كا الك پيليج بهي نتقى كرديا ہے۔اس یلان کے تحت سربیاکے صدر سلوبودون میوسوچ برخاص توجہ دی جاری ہے۔ امریکہ جاہا ہے کہ سربا بوسنیا اور کروشاکی آزاد حکومتوں اور نی سرحدوں کو قبول کرلے ۔ اسی طرح کروشیا اور بوسنیا بھی نئی سرحدوں کو تسلیم کرلس کے۔ اگر میلو سوچ اس جویز سے اتفاق کرتے بس تو ان کے لک سربا کے خلاف عائد معاشی یابندیال مستقلا اٹھالی جائیں گی ۔ امریکہ کو امد ہے کہ اگر سربیا بوسنیا اور کروشیاکی نئی سرحدوں کو قبول کرلے تو مجران جمهوریتوں کے باغی سربوں کی مدد بند کردے گاجس کے بعد وہ بھی اس ننے امن یلان کو تسلیم كرنے ير مجبور موں كے \_ ليكن اگر سربيا الكار كرتا

ہے تو اس کے خلاف م صرف معاشی پابندیاں جاری رہیں گی بلکہ بوسنیا کی باغی سرب فوج یر نیٹو کے طیارے زیردست بمباری کری گے۔اس کے علاوہ بوسنیا سے اقوام مخدہ کی افواج واپس بلاکر وبال مسلم ممالک کی ایک فوج تعینات کردی جائے کی جو بوسنیائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ سربوں کے خلاف لڑے گی ۔ ننز بوسنا کے خلاف عائد ہتھیاروں کی یابندی بھی اٹھالی جائے گی۔اس طرح کروشیااور بوسنیاکو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔خاص طورے اگر بوسناکی مسلم حکومت اس نے یلان کو مسرد کرتی ہے تواہے دھکی دی گئے ہے کہ اقوام

نیا امریکی امن پلان امریکه ، روس اور بوروب كى اسى وحشيانه اور غير مندب ذهنيت كاعلمبرداري

ے پابندی اٹھالی جائے گی جس کا زیادہ فائدہ

مخدہ کی فوجس وایس بلالی جائس گی۔ ہتھیاروں بر

سربوں کو سینے گا۔ یہ کہ کر دراصل امریکہ نے این عسانی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے ۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکی و بورونی تعاون کے بغیر مسلم مالک بوسنیاکی دد کرنے سے قاصر رہی کے کیونکہ جو ہتھیار بھی وہ جھیس کے انسس امریکی و بوروی بحری بیڑے اگر روکس کے نہیں تو رکاوٹ صرور ڈال سکتے ہیں۔ بوسنیائی صدر علی جاہ عرت بیگووچ کو بھی اس کا احساس ہے۔ ہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود اپنا ایک بارہ نکاتی امن پلان پیش کرنے کے باوجود نے امریکی پلان کو بعض تبدیلیوں کے ساتھ قبول کرلینے کی بات بھی کمی ہے۔ واضح رہے کہ گذشة سال كے امن پلان كو مجى عرت بيكووچ نے سليم كرايا تهاكيونكه وه ايك حقيقت پسند انسان بيس اورجائے بس کہ طاقتور اور انصاف کے علمبرداروں كاانصاف بمشدے يرباب كه كمزوركو درا دهمكاكر این ساتھ ہوئی زیادتی کو برداشت کرنے یر مجبور کیا جائے۔ نیاامر مکی امن پلان امریکہ اروس اور نوروب كى اسى وحشيان اور غيرمهذب ذبنيت كاعلمبردار ب ميعن جارح سريول كى منه مجراتي اورانسس انعام نوازنا اور مظلوم بوسنيائي مسلمانون كو مزيد زيادتيان برداشت کرنے کے لئے دھمکیاں دینا۔

## ، بلقان کے اسم واقعات

1990ء ريديك س سلى باركش جاعتی انتخاب منعقد ہوا۔ سربین کمیونسٹ یادئی کے لڈر سلوبودون میلوسوچ سربیا کے صدر منتخب

1993ء۔ مارچ۔ سرب 70 فيصد بوسنيا ير قابض بس-

ابریل می اقوام مخدہ بوسنیا کے مسلمانوں کے لئے جي محفوظ علاقول كاعلان كرتا ہے۔

1994ء - 5فروری سرانیوویر سرب بمباری سے 60 لوگ جال بحق ہو جاتے ہیں۔

4اگست سربیا کے صدر میلوسوچ بوسنیاتی سربوں ے اس بات ہر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اقوام متحده کی پیش کرده امن تجویز کو مسترد کردیا ہے۔ سربياي خوابش تفي كه بوسنياني سرباس امن تجويز کو قبول کرلس لیکن رادون کرادزک نے اسے مسرد

25 نومبر۔ ناٹو کے ہوائی حملے کے خلاف بوسنیاتی سرب كنادًا تعلق ركھنے والے 55 امن فوجوں كو يرغمال بناليتي بي بي تعداد بعد من يره كر 4سو بوجاتي

20 دسمبر سالق امر کی صدر جی کارٹر بوسٹیاس ایک جنگ بندی کامعابده کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں

1995 یلم جنوری یار ممینوں کے لئے تورے ملک سي جنگ بندي دير عمل آتي ہے۔ 8ایرال ایک امریکی الدادی جازیر فائرنگ سے اسے نقصان سینچاہے۔ اس کے بعد سرائیوو کے لئے تمام حبازوں کی اڑان سوخ کردی جاتی ہے۔

یکم می۔ بوسنیاک جنگ بندی کی مدت ختم بوجاتی ہے ر کروشیااے سال کے سربوں یرا کیسدوردار حلد کرما ے۔ مرب باغی زاغریب برراکٹ سے حملہ کرتے ہیں جس ہے 6 افراد بلاک اور دوسوکے قریب زخی

جولاتی \_ سرائوو کے لئے ریلیف کے سامان ہواتی

1991ء جون ـ سلووينيا وركروشيا ين آزادي كااعلان رتے ہیں۔ بوگوسلاوی فوج سلودینیا پر حملہ کردی ہے

> جولائی۔ بوگوسلاوی فوج سلووینیاے دانس آجاتی ہے لین کروشیاکی فوج اور سرب باغیوں کے درمیان زبردست جنگ شروع بوجاتی ہے۔

ستمر اقوام متحده بورے سابق بوگوسلاویدی بتقیاروں کی یابندی نگا دیتا ہے۔ اس کاسب سے زیادہ فائدہ سربوں کو سیخاکیونکہ فوج س ان کاغلبہ تھاجس سے انس بتقیار ال کئے۔ کروشیائی اور پوسنیائی باشندے سے نیادہ نقصان میں دے۔

1992ء۔ جنوری ۔ اقوام متحدہ کی طرف سے مصالحت کے لئے مقرر کئے گئے سائرس وینس کروشیاس جنگ بندی کے ایک معاہدے یر دستھط کروانے میں كامياب بوجاتي بس

فروري اقوام متحده كي سلامتي كونسل كروشياس 14 ہزار امن فوج ارسال کرتی ہے۔ بوسنیا مرزیگووینا اسی آزادی کا اعلان کرتاہے۔لیکن بوسنیا کے سرب ایک علیدہ سرب ریاست کا اعلان کرکے جنگ شروع

ایریل \_ بوسنیانی سرب فوج س سابق بوکوسلادی فوج کے دہے اپنے بھاری متھیاروں کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے اسی مسلمانوں بر فوقیت حاصل بوجاتی ہے۔ چنانچہ وہ دارالحکومت سرائيوو كامحاصره كرليت بس يوروني يونين اورامريك بوسنياسرز يكوويناكونسكيم كرليت بس

مئ ـ بوگوسلاوي فوج بوسنياس موجودالك لكف فوجكى كاندے وستردار موجاتى ہے۔ اس طرح الك نى بوسنیانی سربوں کی فوج وجودس آجاتی ہے۔جس کے یاس برقسم کاجنگی سازوسامان موجود ہے۔مسلمان اور كروك اس كے برعكس ملكے ہتھياروں يعنى بندوقوں وغیرہ سے مسلح ہیں۔ ہتھیاروں کی فردخت بریابندی کی

سابق بوگوسلادیه کی 6

جازوں سے وہاں کے موائی اڈے یر آثارے جاتے

بقیہ 30فیصد کے لئے بوسنیا کے مسلمان اور کروٹ الس من جنگ شروع کردیے بیں۔

18- مارچ - امريكه بوسنياكي مسلم حكومت اور بوسنياتي کروٹوں کے درمیان مصالحت کرانے س کامیاب

### آح آزادی کی آڑ میں عور توں کو جنس بازار بنادیا گیا

# اسلام س جنسی بے راہ روی کالممل علاج موجود ہے

دیکھا جاسکتاہے۔ عورت دفتروں من دو کانوں میں

ہواتی اڈوں کے استقبالی کاؤنٹروں یراین مسکراہث

بيت ۽ اپنے جم كے خطوط كے بي و فم ے

دعوت نظارہ دیت ہے اور اسے آزادی محمے ہوئے

ہے ۔ قصور اس کا کم ہے اور ان لوگوں کا زیادہ

صدی کی جھٹ ہے النيوس كوى بوتى دنيا اگر این موجودہ حالت کا جائزہ لے تواسے اندازہ ہوگا کہ رقی و خوشحالی کے دام فریب من آکر اس نے انسانی حرمت کو جی محرکر یامال کیاہے اور وہ اسے مردہ ضمیر کے ساتھ یامالی کا یہ مظردیکھتے رہنے ہے آمادہ ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کو مٹانے کے لے شربیند طاقتوں نے منظم طور یر ایک فلسفے کی اخراع کی جس کے تحت ایک طرف روحانی و اخلاقی اقدار کو بے معن قرار دے کر اس بر عقلیت و مادیت كى بالادسى قائم كى كى تودوسرى طرف آزادى نسوال کانعرہ لگاکر ذہن وجسمانی صلاحتیوں کے اعتبارے عورتوں کو مردوں کا ہمسر قرار دیاگیا اور معاشرے می عورت کی بے باکانہ نقل و حرکت اور تصرف کو حقوق انسانی کے جذبے کے عن موافق سجھاگیا۔ اس کے برعکس عورت کو الگ دائرہ کارے وابست رکھنے کے حامی علقوں کو دقیانوسیت قدامت برسی اور جنس لطیف کے ساتھ ناانصافی و عدم مساوات ہے تعبیر کاگیا۔

حقیت تویہ ہے کہ عورت کاغیرمردوں کے ساتھ بے روک ٹوک اختلاط بلا امتیاز مذہب و ملت بورى دنيا كامستله تحاليكن نام نهاد نظريه ساز قوتول

نے دنیا کے ذہن میں یہ بات بھا دی کہ صرف اسلام می ایسا ندہب ہے جو عورت کو بردے مل رکھ کراسے غلامی کی زنجیر سینائے رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح مذ صرف عورت کی انفرادی صلاحتیوں کی نفو و نما من رکاوٹ ڈالیا ہے بلکہ مجموعی طور ر معاشرے کی مادی ترقی من اے اپنا شبت کردار ادا كنے سے بھى روكتا ہے۔ غور كرنے كى بات ب

> كراج جب زمانے كى ترقى کے ساتھ ساتھ انسانی صروریات بھی بے حد بڑھ کتی بس یہ اسلام مخالف بروپیکنڈہ کارکر کیوں کر نہ

ہوگا۔ ہر شخص زندگی کی مادی آسانشوں کے حصول كى خوابش ركماب \_ اور سجدہ ذہنوں كے لئے يہ معجمنا مشکل نس کہ یہ صرور تس بھی انہی قوتوں کی پدا کردہ بی جنہوں نے جنسی انتیازات سے آزاد معاشرے کانظریہ پیش کیا تھا۔ ستم باللے ستم یہ کہ مردوزن کا انتیاز ختم کرنے کی اس ناکام کوشش کے نتیج می زندگی کے مسائل توکیا عل ہوتے ،وہ اور مجی الحجة علے کے \_ خصوصاعورت کی حیثیت ملے کے مقابلے مس کس زیادہ بکاؤ مال کی سی ہوگئ جسیا کہ اس کا مظاہرہ ہماری زندگی میں عام طور بر

جنهوں نے آزادی کا بہت سطی اور کھٹیاتصور اس کے سامنے پیش کیا ہے۔اب جب کہ وہ جنس بازار عورت کی حیثیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بکاؤ مال کی سی ہوگئی عورت دفتروں میں

،دو کانوں میں ہوائی اڈوں کے استقبالی کاؤنٹروں رہائی مسکراہٹ بھی ہے اپنے جسم کے خطوط کے بیج و خمے دعوت نظارہ دی ہے اور اے آزادی تھے ہوئے ہے۔

ن على ب تورق كے مزيد مراحل طے كرنے كے لے اگر مسکراہٹ سے کام نس علے گا تواہے جم کوزید بنائے گی اور اس معاشرے سے جس س اس كى تربيت بوتى داد شجاعت يائے كى۔

ایک طبقه یه سوال انهاسکتاب کد کیاعورت کواپن صلاحتیوں کے مظاہرہ کاموقع نہیں لمناچاہے اور کیا اے تعلیم و تربیت کے مختف شعبوں سے استقادہ سس کرنا چاہتے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کواین صلاحتیوں کے اظہار کاجی مجر کر موقع ملنا چاہتے اور حصول علم کے دروازے اس يربند

جواب \_ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ

كر خانه دارى سے متعلق جوامور انجام ديتي ہے اس

صروری ہے کہ اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی افاديت كامعياركسب زركي صلاحيت كوية تحمرايا جائے۔ جیساکہ امجی ذکر ہواکہ زمانے کی ترقی کے ساته ساته انسانی صرورتس مجی بردهتی رستی بین توان ضرورتوں میں اضافہ کا اطلاق اولاد کی تربیت کے شعے رہمی ہوتا ہے۔ اس لئے اگر لڑکیوں اور

شس ہونے چاہئیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا

عورتوں کی تعلیم کا معقول انتظام كسي معاشرے میں ہے تواس سے ان کواسی

طرح فائده سيخينا چاہتے جس طرح اس کے مساوی سولتوں سے مردوں کو فائدہ سیچاہے۔ اہم بات یہ ہے کہ زاور تعلیم سے آراست ہونے کے بعد مرد تواہی روزی روزگار کی فکر کرے اور عورت مال بسن بیٹی اور بوی کی حیثیت سے آنے والی نسل کو سنوارنے س منمک ہو۔ اگر کھرکی مصروفیات سے اتنا وقت نکالا جاسکتا ہو کہ وہ کسی نسوانی ادارے کی فدمت کرسکے توالگ بات ہے لیکن اس فدمت کی حیثیت ثانوی ہوگی جس کے مقاملے میں اپنے کھر اور خاندان کی نگهداشت کی اہمیت کو نظرانداز نہیں

شوہرکے ساتھ تعاون اور بحوں کی صحیح تعلیم و تربیت

خان داری ، کھانے یکانا ، صفائی ، برتن دھونا ، کوڑا

اسلام نے مرد اور عورت کے حقوق کی تحدید و مخصیص کردی اور ان کے لئے سماجی آداب مقرد کردئے کہ ان سے تجاوز کا تتبحہ خرائی اور انتشار کے علاوه اور کچ بو بو نهس سكتاء عورت كواپناجسم اس طرح وطع رہنے کی بدایت دی گئی کہ اس سے فتندو فساد نه پیدا مو سی سی بلکه جب باری تعالی کا ارشاد بهوا كه قل للمومنين يغضنوا من ابصارهم و يحفظوا فروجم ، تو يه علم صرف عورتول كے لئے مخصوص نهس رکھا گیا بلکہ تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ وہ این نگابس نجی راس اور این شرمگاہوں کی حفاظت کریں ۔ ظاہر ہے کہ اس بدایت کامقصد بے حیائی اور بے شری سے خود کو باے رکھنا ہے ۔ جو لوگ شرم و حیا کا دامن چوڑ بیٹے ہیں ان کی نظر میں خون کے رشول کی تقدیس

بھی ختم ہوجاتی ہے اور جب اسے لوکوں کی ایک

خاصی تعداد معاشرے میں ہوجاتی ہے تو وہ اس کے

لے عذاب بن جاتے ہی اور ست سی غیر فطری

جبلتوں کاسرعام مظاہرہ ترقی کے دادادوں اور اللہ کی

جبى موتى بدايت كالمسخ الرانے والوں كامن چرانے

انہیں زاکتوں کو محسوس کرتے ہونے

امور خانه داری کی انجام دہی یعنی

سوال : - چاندی کی انگوتھی كيا حكم ب كيان الكو تهيول كى كونى تعداد بعي متعين

جواب؛ مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی سننا جاز ہے اور سرتیہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی یااس کے برایر کی انگلی میں سپنی جائے۔ اور اگر داہنے باتھ مں سین جانے تو بھی حرج نس ہے۔ای طرح اس مقصد سے کچ لکھوالینے من بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ انکونھی کی شناخت ہوسکے لین اس سے اگر مقصد زیب و زینت اور عور توں کی طرح آرائش کا ہے تو یہ چار نہیں۔ انکوتھی ایک سی سین جاتے زیادہ پہننے می آرائش کا گمان ہوتا ہے۔ اس کا وزن ایک منقال سے زیادہ نہیں ہونا چاہتے۔

سوال: \_ كيانماز من سر دهكنا واجب ب-بعض اسلامی ممالک میں لوگ کھلے سر نماز بڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں ؟

جواب \_ نماز مل سركو دهكنا لازم نسب كيونكه اس كا شمار سرمي نهيي موما ـ يه الك بات ے کہ ہر ملک اور ہر معاشرے کے اپنے اقدار و اداب ہوتے ہیں۔ بعض معاشروں میں سرعام بغیر ٹونی کے نکانا معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا نماز كے آداب سے تعلق نہيں ہے۔

ان دونوں س سے کون ی صورت بسرے کہ س عرہ کروں اور اس کا تواب

## آپ کے سوال اور ان کے فقبی جوابات

أي والده مرحومه كوسينياول ياعمره كاخرچ كسى محتاج تخص کوصد تے میں دے دوں ؟ جواب بسرصورت يه موگى كر آب خود

عمرہ کریں اور اپنی والدہ مرحومہ کے لئے مغفرت کی دعاكري كرالله انسي اين جوار رحمت من جكه دے جو کھے آپ عمرہ کاسفر کرنے اور واپسی میں خرچ کری گے اور جو کچھ تھکن اور صعوبت اس سفر میں اٹھائیں کے ان سب کا اجر آپ کی والدہ کے حصے میں لکھا جانے گا ۔ جو کچے دعا و اذکار آپ دوران سفر اور عمرہ کے دوران کری کے وہ بھی آپ کی والدہ کے بی حصے میں آئیں گے۔ اس لئے افود عره کرنے کی صورت کسی کو اس کا خرچ دے دینے کے مقابلے میں افضل ہے ۔ لیکن اگریہ دونوں صور تیں ممکن ہوجائیں اور آپ کی استطاعت س ایسا ہو تو یہ اے تواب کی بات ہے۔اکٹرایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غریب محتاج کو کھانا کھلآنا ہے یا اس کی کسی طور پر مدد کرتا ہے تو وہ شکریے کے اظہار کے طور یر اس کے والدین کے حق می اللہ سے دعا کرتا ہے ان پر حمت و سلامتی جھیجآ ہے جو ان کی مغفرت اور اعمال صالحہ کی

س شک سس کہ وہ شوہر کاحق ہے لیکن اس بران قبوليت كاسبب بنتى ہے۔ اندر کھانا پکانے كامول كا بوجھ بقدر صرورت بى ڈالنا چاہئے - عموما

كركك كفرس بابر پهينكنا ابستروغيره درست كرنااور چروں کی جھاڑ ہو نچھ کرنا۔ اور جس زمانے میں آج کی طرح زندگی کی آسانیاں حاصل نہیں تھیں عور تیں اور صفائی سخرائی کے جو کام انجام دیت ہے وہ شوہر کے اینے اور حق کے طور یر کرتی ہے یا اس حکی بھی پیستی تھیں ،لکڑی بھی اکٹھا کرتی تھیں اور نوعیت کے کاموں کی حیثیت تعاون کی ہے ؟۔ یانی بھی کنوں سے تھینج کرلاتی تھیں ، گاتے جھینس

بكرى كا دوده دوبنا ، جانورول كو چارہ ڈالنا بھی ان کے بی ذھے تھا لین یہ سارے کام کرتے رہے کے پیچے مقصد شوہر کے ساتھ تعاون می تھا آگہ بحوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی تربیت اچے انداز سے

سوال: \_ كيا يلك ماه مي اسقاط حمل جائزے؟ جواب: \_ اسقاط حمل

شروع کے چالیس دن تک جاز ہے بشرطیکہ عورت کو کوئی ایسا مرض يا تكليف لاحق بوجو حل كو يرقرار ركهنے كى بناء ير يرفعنے اور اس ی جان ملے جانے کا خطرہ ہو۔ ابتدائی چالیس دنوں

من جنين كي تشكيل اوراس كاارتقاء نهيي شروع موتا یا وہ نطفہ کی می صورت میں رہتا ہے۔ دوسرے جالس دن کے دوران اسقاط حمل جائز نہیں الایہ کہ معتبر اطیاء عورت کو لاحق ہونے والے صرر کی

سوال: \_ ایک شخص مواتی حباز مین سفر کر رہا تھا۔ برواز کے دوران مسافروں میں سے بعض لوگ شراب بی رہے تھے نماز کاجب وقت ہوا تو اس نے وہاں یہ سوچ کر نماز نہیں بڑھی کہ جس ماحول كواس كادل يسند نهيس كرما وبال وه كيول كرنماز يره كياس كايه عمل مناسب تها؟

جواب ب جبال تك ممكن مو وقت ير نماز ادا کرنا واجب ہے ۔ جاز کے اندر شراب نوش مسافروں کی موجودگی کو نماز میں تاخیر کاعذر نہیں بنایا جاسكتا۔ بال يه ضرور ہے كه ان حضرات كو تصيحت کی جاسکتی تھی بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں کیوں کہ جسیا كررول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياك اكرتم کس برائی ہوتے دیکھواور تم میں طاقت ہو تواسے ماتھ سے روک دو مد ممکن مذہو توزبان سے روکواور یہ می مکن نہ ہو تو اسے دل سے براسمجھو اور یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔

سوال :\_ بعض لوگ ایساکرتے بیں کہ جب ان کے بیال بچے کی ولادت ہوتی ہے تواس بچے کو کودس لے کر خانہ کعبہ کاطواف کرتے ہیں اس کاکیا

جواب اس عمل كاجواز قرآن وسنت ي ثابت نہیں ہے بال بحول کو لے کر ج اور عمرہ تو ثابت ہے کیونکہ ان بحوں کی طرف سے احرام باندھا

بقیه صفحه ۱۷ پر

## جسم کی کشش بر مرار رکھنے کے لئے ہار مون کا انجکشن لینے سے

## یستان کے کینسر کاخطرہ بڑھ جاتا ہے

بوڑھ ہونے کے تصور السان ے خوف کھانا ہے۔ اور

بوری زندگی چاق و جوبند رہنے کی فطری خواہش مر تخص میں ہوتی ہے۔ جدید سائنس نے اس سمت می خاصی پیش رفت کرلی جس کی مددے جسمانی اضملال كوروكاجاسكاب ليكناس كامياني كي قيمت مجی دوسرے طریقوں سے چکانی براتی ہے۔مثلایہ کہ بعض جمانی تبدیلیوں کو روکنے یا ان کے اثرات

عام می بات ہوگتی ہے۔ یہ

بارمون مرد یا عورت کسی بھی شخص کے جسم میں داخل کے جاسکتے بس۔ ایسی عور توں کی تعداد خاصی ہے جو س یاں کو سیخے پر اپنے جم کی قدرتی كشش كو يرقراد ركھنے كى غرض سے الك الے بارمون کے انجکش لگواتی بی جے اسٹروجن کے بیں ۔ ان کا یہ مقصد تو بورا ہوجاتا ہے گر وہ اس حقیت سے غافل رہی بی کہ دوسری طرف یہ

خطرے ے قریب کتاہے۔ جدید طبی تحققات سے یہ بات واضح ہوگئ ے کہ جو عور تیں سن یاس کی بریشانیوں سے بچنے کے لئے اسٹروجن کے بارمونل الحکش کاسمارالیتی بیں یا امراض قلب اور بدنوں کے اضمحلال کو دور رکھنے کے خیال سے یہ طریقہ اختیار کرتی بیں انہیں

بارمون اندر می اندر اس پتان کے کینسر کے

دیگر عورتوں کے مقابے می پستان کے کینسر کاخطرہ جديد طبی تحقيقات سے يہ بات واضح ہوگئ ہے کہ جو عور تيں سن ياس كى بريشانيوں ہے بچنے کے لئے اسٹروجن کے ہار مونل انجکش کاسمار الدین بیں یا امراض قلب اور بربوں کے اضملال کو دور رکھنے کے خیال سے یہ طریقہ اختیار کرتی ہی انہیں دیگر عورتوں کے مقاملے می پستان کے کینسر کاخطرہ زیادہ لاحق ہوسکتا ہے۔

زياده لاحق بوسكتا ب

تبديلوں كامشابده كياكيا۔ اس دوران اخذ كرده نلائج نے نہ صرف اطباء بلکہ عورتوں کو بھی یہ سوچنے ہے مجبور کیا کہ وہ ہارمونی علاج کے فوائد اور اس کی مضرتوں کا حساب لگائس کیونکہ ادھر گذشتہ دو

بناكر سوله سال تك ان من رونما بونے والى جسماني

تحقق کے دوران 12200 زسوں کو نمونہ

نائج س یاس کو سیخ جانے والی عورتوں کے حق س يقيناست مفي بي-

انجکش استعمال کر کی بون اور دوسرا گروہ ان دوسرے ذمرے کی عورتوں کے مقابلے میں کینسر دہائیوں سے بار مونل علاج کی طرف لوگ تیزی سے عود تول کا تھا جنسی ان اشیاء سے واسطر نوا ہو۔ ے اثر پذری کا تاسب چھیالیس فیصد زیادہ تھا۔ راغب بورے تھے جس کی وجب محقق تھی کہ اس

میں امراض قلب اور بڈیوں کی کمزوری کے دفاع کی صلاحیت موجود ہے۔ بارمونل علاج کی افادیت و مضرت کے بارے می سوالات افضے کا ایک اثر توبه ہوا کہ طی حلقوں میں یہ ایک مشكل اور اہم موصنوع كفتكو ن كياك

> الطريقة علاج كو جاري ركاجات ياسى ندكوره تحقق كا سرا امریک کی بارورڈ یونیوری کے شعبہ صحت عامد سے وابست

ڈاکٹر میراسٹامرے ے جنوں نے برطانوي طي مجلع " نيو الكليند جرنل " میں شائع ربورٹ میں کہا ہے کہ ان کی تحقق کے

اس مطالعه من عور تول كودوز مرول من مقسم كياكيا ايك من وه عورتين تفين جو بارموني ادويه يا

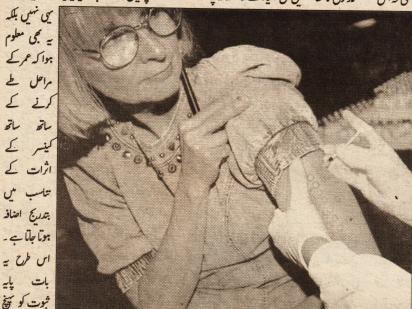

نائج کے موازنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ

نمونے کے لئے منتخب رسوں میں1935 ایسی تھیں

جن میں پتان کے کینسر کے اثرات پائے گئے اور

رت تحقیق کے آخری پانچ سالوں کے دوران

اسٹروجن کے بارمون کاسمارالینے والی رسول میں

كئ كر 55 سے 59 سال كى عور تيں اگر يانج سال تك اسٹروجن بارمون كا استعمال جارى ركس تو كينسر كاخطره 45 فيعد ربتا ہے جب كر سائھ سے جونسط سال كي عورتس اكر بارموني علاج كاسهاراليس توكيسرے متاثر ہونے كاخطرہ 71فيد ہوجاتا ہے۔

### ب ترين طريقة علاج ھائٹدو کم صرور ہوا تھا لین دوسروں کے مقاملے آخرالذکر

نے جن عناصر خمسہ سے قدرت انان جم ك شكيل ك ب وی مختلف صورتوں میں بے شمار امراض و عوارض ے مشہ اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں ۔ اس مظامے کی روشن میں جدید سائنس نے اس قدرتی طریقه علاج کی افادیت و اہمیت کا انکشاف کیا ہے جو ممکن ہے آج سے چند صدیوں قبل رائج رہا مواور بمارے زمانے می فرسودہ قرار دے دیاگیا ہو - اس طريقة علاج نے اب محراين افاديت كو سليم کرالیاہے اور نیروپیتی کے مراکز مغرب میں تنزی ے وجود میں آرہے بیں اور بندوستان میں بھی الورويدك طريقه علاج كے ايك شعبے كى حيثيت سے

اے مقبولیت ال رہی ہے ۔ نیروپیتی کے بہت ایک تحقیق کے مطابق دائمی گھیا میں مقامریصوں ے طیقوں میں ۔ ایک طریقہ یانی کے در سے گھیا کو جومشقی کرائی جاتی بیں ان میں جسم پر پانی ڈالنے

روائق مذہبی حقوق سے محصٰ اس بنیاد پر دستبردار

موال یہ ہے کہ اگر مسلمان ذکریا صاحب

کے سجی یاکس ایک مثورے رعمل کرتے ہوئے

اکریت کی خوابش کے مطابق راہ راست رہم جائیں

اورانس مطمن كرنے كاكب طرفه طريقه اختياد كرلس

ہو جاناچاہے کہ ہندووں کوان بر اعتراض ہے۔

اور جوڑوں کے درد کا علاج (بائڈرو تحرابی) ہے جو کی مشق کا طریقہ مفید ترین پایا گیا ہے۔ یونیوسی جوڑوں کے دردکو کم کرنے اور گھیاجیے موذی مرض آف باتھ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران نپروپیتی کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ پانی کے ذریعے کھیا اور جوڑوں کے درد کاعلاج (ہائٹرو تحرانی) ہے جو جوڑوں کے درد کو کم کرنے اور

ے نجات پانے میں ست مددگار ثابت ہوا ہے۔ یہ مطوم ہوا کہ کھیا کے مریض کے جسم یہ نیم گرم بعض ممالک میں ساونا باتھ بائڈرو تحرابی کی بی ایک پانی کی دھار ڈالنے سے جوڑوں کی کمروری میں خاصی

کھیاجیے موذی مرض سے نجات یانے میں بہت مدد کارثابت ہوا ہے۔ کی واقع ہوئی ہے ۔ اور قابل غور پہلویہ ہے کہ

وہ آسانی سے اپنے اعضاء کو حرکت دینے کے قابل ہوکتیں خاص طور سے کھٹنوں کو جنس کہ ناکارہ ہوجانے کازیادہ اندیشر بہاہے۔مردوں کے مقاطے میں شفایاتی کا تاسب عورتوں میں تین گنا ہے۔ آرتھرائٹس اینڈ ھیمیٹم کونسل کے زیر اہتمام مرتب ایک ربورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانڈرو تھرانی کے دیگر یک مای کورسوں پر رکھے گئے مریفنوں کا جب اس زمرے کے مریفنوں سے موازنه كياكيا جنس ايك ماه تك روزانه متعسد وقت كے لئے يانى كے اندر بھائے ركھا جاتا ہے توب اندازه بواكه زير علاج تمام مريضول كوكسي قدر افاقد

كونى فرقة خودائ بل بوت ير اجتماعي سطي تعليم و

رتی کے مضوبے کی تکمیل کرسکتاہے جبکہ ہرقدم

رِ حکومتی خمایت و کفالت در کار ہوتی ہے ۔

مسلمانوں کو ادادے محروم کیوں رکھاجاتا ہے۔ اور کیا

ہے سمجھتے ہیں کہ وہی مسلمان جو اپن تعلیمی .

اقصادی اور سماجی پسماندگی کے باوجود مندوتو کے

حریف بنے ہوئے ہیں ،ہندوتو کی طاقتیں پبلک لائف

، تعلیم و تجارت میں یکسال مواقع دینے کے لئے

اس کے لگالیں کی واور اس طرح اسی اپنا اوری

طرح حريف و مقابل بنانے ير تيار مو جائيں كى - ايسا

لهجی نهن ہو گاور اس لئے یہ مجھ لینا چاہئے کہ جونکہ

فرقد واریت بردی مدتک جمهوری وسائل کے لئے

مقابلہ آرائی کی پیداوارہے اس کئے فرقہ وارانہ حاف

عورتوں میں افاقے کی شرح کس زیادہ یائی گئ اور زمرے کے مریصنوں نے علاج کے اختتام راینے جوڑوں کی کروری کو کافی صد تک رفع ہوتے ہونے محسوس كيا\_ باته من واقع جور ول يماريون كارائل نشنل باسكيل تين سال تك اس موضوع ير تحقيق كرلينے كے بعد يال آنے والے مريضوں كو بائدروتمراني تجويز كررباب \_واضحرب كريه مقام گرم یانی کے چشموں کے لئے مروف ہے جنہیں زمانة قديم سے دافع امراض تصور كيا جامارہا ہے۔

كھٹے كے بجائے يوسماني بات كار

رفيق زكريا اور مندوتو دونول كى تان يسي اكر ونتی ہے کہ اسلام مندوازم میں ضم ہو جاتے اور مسلمان مندوسماج كاحصد بن جائي - ليكن ندبي الليش اس ير آماده منس بول كي اس كالتبادل يه ے کہ کرت و اختلاف کو تسلیم کرتے ہونے اور مختلف فرقوں کو ان کے جائز حقوق دیتے ہوئے الك ريات كي تشكيل كي جائے - جس ميں سماجي و اقصادی معاملات من سب کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ایسی صورت میں مسلم ہندوستانی اقلیت کے خلاف صف آرا ہو کر یا فرقہ واریت کے مطالبات کی تلمیں سے نہیں بلکہ قومی تعمیر کے عمل میں اپن شرکت اور جموری حرکت بذیری کو تنزدفرار بنانے کے بل بوتے راس ملک میں اپنے وجود کو باق رکھ

گئے ہیں۔ عفریت کا پیٹ مجی سی جرے گااور سلمانوں کی رواداری کے سارے مظاہر۔ دیلھیں گے کہ وی ایکی اور سنگھ رپوار انہیں اس نوبت تک مینادی کے کہ ان کی ذہبی اور تهذی فرقے کی حیثیت سے شاخت ہی ختم ہو جائے گی۔ سی وجہ ہے کہ تی جے بی کے شو بوائے عارف بیگ نے تین ت یسی تجارت ، تعلیم اور شظیم کا منصوبه پیش کیاتواس میں شخص کاکہیں نام نہیں لیا

اس میں شک نسی کہ زکریا صاحب نے

كرورى ير محمول كنے جائيں كے اور الك دن وہ

مسلمانوں کی تعلیم و رق جیسے مسائل کو بھی موصوع گفتگو بنایا ہے لین کیا اقصادی طور پر کرور ملک میں

### ہ، اسلام ہندوازم میں ضم ہو جا<u>ئ</u>

جدوجد کو بھی وہ سمج نسس سکے بس۔ حقیقت یہ ہے كهذبي اقليقو كوتاريخي حريف كى حيثيت سے مشتر كرفي كا مقصد بندوول كو متحد كرنا ي نهي بلكه برہمی نظام کی بحالی مجی ہے اور بغاوت کی آوازوں كودباكر لوكول كى توجه كارخ پھيرنا جى ہے۔ ہندو فرقد واريت كانشانه شودر ١٠ چوت اور آدي واي بي مسلمان تولین کی طرح س رہے ہیں۔

ہندو مسلم منشور کے بعض پلووں پر ذکریا صاحب كانسخ مفحكه خزطور يروى ب جوسكم يراوار اورشوسيناكا ب كوياكه مسلمانول كوافي قانوني يا

### کیارفیق زکریا چاهتے ہیں که \_\_

# اسلام بندوازم س ضم بوجائے اور مسلمان هندوسماج کاحصہ بن جائے

الورهيا منظ پر فعادات اور الورهيا بيني كے دهماكے ك روشی میں رفیق زکریانے یہ خیال قائم کیا ہے کہ بندومسلم على بره كئ ب اور مستقبل من برهمي على جائی اور ملک و قوم کے امن واستحکام کے لئے خطرہ

یہ خطرہ ہندومسلم اتحاد کے زوال کا تتبہ ہے۔ دونوں فرقوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہ گیا اور اس ہر ہندوتو کی لہرنے نا قابل تلافی نقصان مینچایا ہے۔ تاہم زکریاصاحب سرنگ کے دوسرے سرے رہے ملکتی مرحم سی روشن سے امید لگائے ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان کے نزدیک سب سے پہلے یہ کام کیا جانا چاہتے کہ باہمی غلط قہمیوں کاازالہ کرکے ہندومسلم تعلقات کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جانے اور ہندو حضرات کے دلوں میں مسلمانوں سے متعلق ہمدر دی اور یگانگت کا احساس پیدا کیا جائے۔ اور اس اتحاد کو فروع ڈینے کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنا قومی اتحاد اور وقت کی اہم صرورت بھی ہے۔

مسلم مخالف روپیگنڈے میں مندوتونے جن

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے کتاب کے دو تسخ آنالاذی ہیں۔ تبصرے کے لئے كتابول كے انتخباب كا حتى فصله اداره كرے كا البت وصول مونے والى كتابوں كا اندراج ان كالمول من ضرور موكار

باتوں کا سمارہ لیا ہے ان میں مسلم حکمرانوں کے نہیں کرتا اور تحریک پاکستان کے موصوع کو اپنے حملول اور مظالم کی تشهیر اور اسلام کو بت شکن اور مفاد کے لئے استعمال کرتاہے۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں زکریا صاحب علیدگی پسند کے حامی کے طور رہیش کرنا ہے۔اور



اس لئے مصنف نے ہندوتوکو اس سارے بلگاہے الے لکھنے والوں سے متفق نظراتے ہیں جو ہندووں سی ویلن قرار دیا ہے جو کسی سیکولر سماج کی مفاہمت کو بھی یکسال طور پر اس واقعہ کے لئے ذمر دار مھے پسندی ، رواداری اور وجود با ہم جیسی اقدار کو پسند ہیں۔ ماہم انہوں نے اسلام اور ہندوازم کے درمیان

تصادم کے بنیادی نکتوں کی طرف محض اشارہ براکتفا

کیا ہے ۔ ان کا تجزیہ نہیں کیا ۔ یہ بنیادی نکتے ہیں

شناخت اور اختلاط کے ۔ فی زمانہ اس تصادم کو اسلام

کی اصل کی طرف مراجعت کی دعوت نے تیز ترکر دیا

ہے۔ اسے اگر آپ جابس تو بنیاد برستی کہ لس۔

اس جودهرابث پسندان زور زبردستی سے آزادی کے

بعد سے ہندو ذہن کو تشویش لاحق ہونے لکی جے

ہزاروں سال کی غلامی کے بعد اقتدار نصیب ہوا تھا۔

معالج میں کمزور بیں۔ ملک کی مستقل اکثریت کے ناروا سلوک کی مذمت اور مستقل اقلیت کے

مسائل اور ان کی حیثیت اور بندو مسلم تعلقات کی

تاریخ کے جازے اور جمہوریت اور قانون و

صابطوں کو اکثریت کے ہاتھوں کا کھلونہ قرار دینے

کے بعد جو تتبح خزبات انہوں نے کمی ہے وہ یہ ہے

كة آيس مي ايك دوسرے كے ساتھ بھلائى سے

پیش آؤ۔ مسلمان ہندوؤں کو بے اعتمادی سے نہ

دیکھس اور ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ عام زندگی

میں ان کاجائز حصہ دیں۔ مسلمانوں کو وہ مشورہ دیتے

بیں کہ وہ حقیقت پسند بنیں ، مل جل کر رہیں ،اتحاد

کے رشتے کو مصنبوط کریں اور جو مل رہاہے اس سے

ذكرياصاحب في تشخيص توا تھي كى ہے ليكن

اس طرح ان کی تباب " دی وائڈ تنگ ڈوائڈ " کا بنیادی تصوراتی جھول یہ ہے کہ وہ اسلام کی آمدے اب تك ماضي حال اور مستقبل كو دو فرقول كي صف آرائی کے ساظر میں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ تاریخ پر شاخت ووحدت کے درمیان تصادم کی حیثیت سے بھی نظر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسائل کا حل كرث و اختلاف اور ثنويت كونسليم كرنے من ي

The Widening Divide

ان کا اختیار کرده مشینی انداز فکریه تو ماضی کی بوری طرح وصناحت کرتاہے اور مذی کسی قابل عمل متعمل کای راسته دکھاتا ہے۔ سورنوں اور شودروں کے درمیان کشمکش اور ہندو سماج میں بالادستی کی

بقیه صفحه ۱۷ پر

### آپ كى الجهنين

سوال کے درمیان شدید

اختلافات پیدا ہوگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک

بار میری ساس نے مال کو بہت برا بھلاکہا۔ اس کے

بعدسے ماں میری بوی سے بغض رکھنے لکی ہے اور

اس کے ہر عمل رہیں شک کرتی ہے کہ اسے ایذا

سینیانے کے لئے کیا جادہا ہے۔ صرف اتناسی نہیں

بلکہ یا تو اس مس محجے قصوروار تھراتی ہے یا کہتی

ہے کہ میری بوی یعنی اس کی بعودانسة طور براے

ستانے کے لئے چالیں چلتی ہے۔ اس کا تتبجہ یہ ہوا

ہے کہ میری بیوی نے مال کی دیکھ بھال س کمی

کردی ہے اور بھلائی کاسلسلہ اس خیال سے بند کردیا

ہے کہ ماں کادل تو پھرائی ہوا ہے بھلی بات س

بھی کیڑے نکالے کی اور اس سے کشیدگی مزید بڑھے

گی۔ دونوں کی اس کھینجا آئی میں میں ماں کی خوشنودی

سے محروم ہوا جارہا ہوں وہ یہ مجھتی ہے کہ مس بوی

کی انگلی کے اشارے رہ ناچتا ہوں دو سری طرف یہ

حال ہے کہ بیوی مال کے تھیں میری فرمال بردادی

کو دیکھ کریہ گمان کرتی ہے کہ میں اے ابذا مپنچانے

میں مال کے ساتھ ملاہوا ہوں۔ نوبت یہ مہیجی ہے

كريس اين معصوم بحول كے ہمراه اين مال سے ملنے

تھی نہیں جاسکتا کیونکہ مال کے علاوہ میرا کوئی نہیں

ہے جو میرے بحوں کو دیکھ کر خوش ہو بلکہ بوی کے

دشة دارول كويكية بوے سنتا بول كه فلال يى يى

کے بچے آگئے یعنی یہ کہ وہ دانستہ بحول سے میری

# چغل خوررشنون میں درار ڈال دیتے ہیں ان سے بچیں ،

چلتا ہے کہ دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے

اور لوگ اللہ کے بتائے ہوئے موتف سے کوسوں

دور بیں۔ اسی بناء ر شیطان کاان ر غلبہ موجاتا ہے۔

وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوجاتے ہیں اور بغض

وعداوت کے جذبات ان کے دلوں میں کھر کر لیتے

ہیں۔ اللہ نے جو موقف اور طریقہ کار لوگوں کو بتایا

اگر آپ کسی الجھن میں بہتلاہیں یاکسی اہم مسئے پر فیصلہ نہ لینے کی بوزیش میں ہیں جس سے آپ کازندگی کاسکون درہم برہم ہوگیاہے توآپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہماس کالم سی آپی نفسیاتی الجھنوں کودور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔ (ادارہ)

> نسبت بھی مقطع کر رہے ہیں اور اس طرح دل میں چھی ہوئی عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مشکل کا کوئی حل تجویز فرمائیں۔

جواب: \_\_ خانگی مسائل و مشکلات کا بغور جازه لینے رید بات سامنے آئی ہے کہ بیشر مسائل کا سبب چفلی لگانے والے اور کانا چھوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے جس رسول اللہ

ہے اس کے مطابق مفسد کلام کو نقل کرنے والا چغل اس کاخیال رکھا جائے کہ مال کے پاس اسے لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے نہ دیا جائے جوادھر کی بات ادھرلگاتے ہوں جس سے کے ان کے مزاج میں گرانی پیدا ہو بلکہ کوشش ب

> صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ میں لوگ بنے بنانے رشون میں دراڑ وال دیتے ہیں۔ زیر نظر مسئلے میں سب سے بردی مشکل میں در پیش آئی ہے کہ سائل کی ساس کے منے اوا ہونے والے الفاظ کی بنیاد ہر کسی نے اس کی ماں سے آکر لگائی بھائی کی۔ اگر اس طرح کی خبیث اور مفسد عادت ہر اسلام کے موقف اور اس سے متعلق لوکوں کے عملی رجمان یر نظر ڈالس توبیۃ

ہؤکہ مال کی عادات واطوار کی تعریف کی جائے اور ان کے لئے دعاخیر کی جائے۔ خور اس کی نظروں میں سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے

اس کی بات کو چ مجھنا درست نہیں بلکہ اے اس كناه كى طرف سے خبردار اور سرزنش كرنا چاہے اسے یہ بتایا جانے کہ اس طرح وہ فاسقانہ عمل کا ارتکاب کررہاہے اور حتی کہ وہ توبہ نہ کرلے اس کی شہادت قبول نسی کی جاسکتی۔ حق توبیہ کے چفل خور کے ساتھ ہمارا میں بر آؤ ہونا چاہتے۔ لیکن افسوس کہ عملی زندگی می ہوتا اس کے برعکس ہے۔ یعنی بیشتر افراد

لگائی بھائی کرنے والوں کی بات میں دلچین تو لیتے ى بس اے اپنا سيا بمدرد اور ميى خواہ بھى سجھ ليت ہیں اور چغل خور کی کہی ہوئی بات کو فوقیت دے کر اللہ کے حکم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس طرح جھوٹی بات یہ یقن کرکے آدمی مذصرف یہ کداینے بورے کھر کاسکھ چین حرام کردیتاہے بلکہ اپنے لئے بھی نت نئی مشکلیں پیدا کرتا جاتا ہے ۔ مثال کے طور پر سائل مذکور کی ماں کے دل میں اس کی بیوی کی طرف سے بغض پیدا ہوا اور ہاں نے اس سے جو لڑائی کی اس کی بنیاد جو چزین وہ تھس بعض باتس جو چغلی کرنے والوں نے بیوی کی مال کی طرف منسوب کس حالاتکہ ممکن ہے اس کا کوئی قصور یہ رہا ہو اور اس سے جو بات نقل كي كن اى سي كوني جول يا قراق دوران ر سل واقع ہوئی ہو۔ یہ طریقہ جاہلیت کی دین ہے جس كى الله كے رسول صلى الله عليه وسلم في سخت

اس معاملے میں ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے وہ ہے لوکوں کے قعل و عمل کی تہیم میں سوء ظن کو درمیان میں لانا ۔ یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ شکایت کننده کی مال فے این یہ عام عادت بنالی کہ این بھے اور این ایذارسانی بر محمول کرنے لکی۔ سوءظن انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ فساد بریا کرتا ہے۔ جو اس مرض میں بسلا ہوا وہ دنیاکو سیاہ عینک سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ہر عمل براسے سی

ممانعت فرمائی ہے۔

گان ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایذا سیخانے کی کوئی نئی تدبیر ڈھونڈھ رہے ہیں اور اس سے ناجاز طور بر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی تاک میں گلے ہوتے ہیں۔ اسی لئے ایمان والوں کو قرآن کریم میں باری تعالی کی طرف سے ان الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ واجتنبو كثيرامن الظن ان بعض الظن اثم

اس لے سائل کو سی مخورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ این ماں اور بوی کے درمیان صلح کرانے کی ہر مكن كوشش كري جس كے لئے مدرج ذيل باتوں کاسہارالیا جاسکتاہے۔

(1) خاندان کے نیک اور صالح لوگوں کی مدد حاصل کری کہ وہ ماں کو یہ باور کرائس کہ اڑائی بعزائی سے کسی بہترے مفود در گزر اور باہم ال

(2) بوی کور سجهانا که وه مال کو صلح بردامنی کرنے کی سمت میں پیش رفت کرے کیونکہ بوی کی طرف سے مال کے ساتھ نیکی کا برناؤ بھی شوہر ربیعے كے لئے باعث سعادت ہے۔

(3) اس کاخیال رکھا جائے کہ مال کے یاس اليے لوكوں كواتھنے بيٹھنے درديا جاتے جوادهركى بات ادھر لگاتے ہوں جس سے کہ ان کے مزاج س کرانی پیدا ہو بلکہ کوشش پر ہو کہ ماں کی عادات اطوار کی تعریف کی جائے اور ان کے لئے دعا ج

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



افت اوجود، چند ہزار بوسنیائی
افت کے عین قلب میں اسلام کی شمع کو جلائے رکھنے والے ان آرز ومندوں کا قافلہ بو تی اور قافلہ نہیں بلکہ

یوروپ کے عین قلب میں اسلام کی شمع کو جلائے رکھنے والے ان آرز ومندوں کا قافلہ ہے جوگذشۃ چارسال

عالمی کفر سے بر سرپیکار ہیں۔ ان چارسالوں میں ان بے چاروں پر کیا کچے نہیں۔ راجدھانی سراجیووگذشۃ تین

کے مطابق کوئی تین لاکھ سے ذائد بوسنیائی مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ راجدھانی سراجیووگذشۃ تین

برسوں سے مسلسل دشمنوں کے محاصرے ہیں ہے۔ معصوم بحول کا شکار اور پاک دامن عورتوں کی

برسوں سے مسلسل دشمنوں کے محاصرے ہیں ہے۔ معصوم بحول کا شکار اور پاک دامن عورتوں کی

مرب عقوبت گاہوں میں اپن آبر ولٹ جانے کے بعد اپنے رحم ہیں سرب بحول کی پرورش پر مجبور ہیں۔

سرب عقوبت گاہوں میں اپن آبر ولٹ جانے کے بعد اپنے رحم ہیں سرب بحول کی پرورش پر مجبور ہیں۔

لیکن وائے افسوس؛ کہ تذلیل کے ان مظاہروں کے باوجود دنیا بھر میں لینے والے ایک اعشار یہ تین بلین

مسلمانوں کی حمیت ایمانی بیدار نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں مسلم گھروں میں روز وشب اس انداز سے جاری

مسلمانوں کی حمیت ایمانی بیدار نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں مسلم گھروں میں روز وشب اس انداز سے جاری

پاں بوسنیا میں اسلام کی شم کوردش رکھنے میں اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ فدائیان اسلام ہیں ہوا پہنے ہے جہا جہات کاروبار کولات ارکر بینتے مسکراتے بال بحوں کو چھوڑ کر آسودہ حال بنگلوں اور آرام دہ کاروں کو خیرباد کہد کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اور پوروپ میں اسلام کی شمع کو ہر قیمت پر منورر کھنے کے لئے گزشتہ تین سالوں میں پوری دنیا سے وقتا فوقتا بوسنیا مین پختے رہے ہیں۔ ان میں مختلف ملکوں ، نسلوں اور رنگوں کے لئے شامل میں یوری دنیا سے وقتا فوقتا بوسنیا مین پختے رہے ہیں۔ ان میں مختلف ملکوں ، نسلوں اور رنگوں کے لئے شامل میں یوری دنیا تھوں تیں بھی ہیں اور مرد بھی ،البتہ جذبہ وہی ہے یعنی اپنا نون دے کر اسلام کوزندگی عطاکر نا۔

وار اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہم اسی صورت حال ہے دوچار ہیں۔
سلم اللہ کا این آپ نے تو یہ جی کہا تھا کہ میرے بعد جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے
ہر پاڑے رہوئے گراہی میں نہیں پڑوگے۔ پھر آخرایسا کیوں ہے ؟ کہ جو لوگ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت
صاحب کا کے علم کے دعویدار ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نے ایسا اڈہ جایا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد
اور شوسنا

کے لئے ان کے مسکنوں اور ان جپار دیوار یوں سے آوازیں بلند نہیں ہوتیں حباں قال اللہ قال الرسول کا

میں بدل گئے ہے ہیں اور وہ بھی جو اپناشمار تیرے عاشقوں میں کروانے سے باز نہیں آتے۔ ایک ایسے خود تیرا نائب بھتے ہیں اور وہ بھی جو اپناشمار تیرے عاشقوں میں کروانے سے باز نہیں آتے۔ ایک ایسے وقت میں جب است اسلامیہ بدترین صنعف کاشکار ہے۔ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون ارزاں ہوگیا ہے۔ یہ تیرے نام نمادعا شقان اور نائبین اللہ کے کلے کی سربلندی کے لئے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہے۔ اپنی امت کو صنعف کے اس عالم میں دیکھ کرآپ پر کیا کچھ نہ گزرتی ہوگی لیکن اسے خدا کے رسول آپ کی نامت کادم بھرنے والوں کے جبروں پر سرور اور شادابی کا مظاہرہ عام ہے۔ ان کی دوز مرہ کی زندگی بڑے آرام سے گزرتی ہے۔ بوسنیا کی سرز مین پر جب تیرے نام لیواؤں پر موت کی بارش ہوتی ہے۔ جب خاک و نون میں ان کے نونمال لت بت ہوتے ہیں اور جب ان کے سیابیوں کو کھانے میں نرم کھاس اور دخت کے سے بھی نہیں ملتے اسی دوران یہ نام نمادعا شقان اسلام آرام دہ کمروں میں مرغ و بریائی کی لذت درخت کے سے بھی نہیں ملتے اسی دوران یہ نام نمادعا شقان اسلام آرام دہ کمروں میں مرغ و بریائی کی لذت سے بہتا ہے۔ جس میں معصوم عوام گرفتار ہیں۔ سادہ لوح مسلمانوں نے ان جبرو پوں کے رنگ ڈھنگ کو ہی صحیح اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسے خدا کے دسول سے تیری عظیم انقلائی میروپوں کے رنگ ڈھنگ کو ہی صحیح اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسے خدا کے دسول سے تیری عظیم انقلائی سمت اور تیرے مقدین اسوہ کوان مکاروں کے عمل سے کیانسبت ؟۔

ہمیں شرمندگی ہے اے خدا کے رسول — کہ تیرے دین کے نام لیواؤں نے تیری انقلابی تعلیمات کو کچھاس طرح مسے کردیا ہے کہ اب اس سے کافروں کے دل نہیں دیلتے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان نوالہ تربینتے جارہے ہیں۔ بہت براوقت آپڑا ہے اے خدا کے رسول — تیری امت پر۔ پانی سرے اونچا ہوچکا ہے۔ تیری محبت میں سرشار مٹھی بھر فدائیان اسلام کا قافلہ بوسنیا کی پھریلی وادیوں میں امت کی بقا کی جنگ لڑتے ارہے بھی احب بالحصوص ایک ایسی صورت حال میں جب شہر کے شہر اس کے قبضہ سے نظام میں جب شہر کے شہر اس کے قبضہ سے نظام سے بین اور جب ایسالگتا ہے کہ یوروپ کے عین قلب میں اسلام کی شمع گل ہونے کو جب تو اس سنگین صورت حال میں آپ کی محبت میں سرشار یہ چھوٹاسا قافلہ اس دعاء کا محتاج ہے جو آپ نے اص سرز مین پر اصحاب بدر کے لئے کی تھی کہ "اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ بلاک ہوگئے توقیامت تک اس سرز مین پر اصحاب بدر کے لئے کی تھی کہ "اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ بلاک ہوگئے توقیامت تک اس سرز مین پر انام لینے والاکوئی نہ بوگئے۔ توقیامت تک اس سرز مین پر انام لینے والاکوئی نہ بوگئے۔

بارالهاا بندسول کی اس التجاکو بوسنیا کے تناظر میں قبول فرما ، آمین،